



### به ۱۵۵ حادیث اور ۲۸ مهائل کامتندوخیره



تاليف مفتى على المرام ا

ولى يى بالمت سيطال مائ بنديفار مُستيد والمَيْرَامُ بالسيك الوَّفِي عُورِ وَالْوَالَة 0333-8173630

#### جمله حقوق محفوظ هين

نام كتاب أنوارالحريث اليت سنة جلال ين المحرى اليورك من المحرى المحرور المحرور

#### ملنے کے پتے

کتب فاندام احدرضا در بار مارکیٹ لا بهور، مکتبہ قا در بی، مسلم کما بوی

ولفنی پبلیکیشنز، کر ما نوالہ بک شاپ، چشتی کتب فاند، دارالعلم پبلیکیشنز

اجویری بک شاپ، فیاءالقرآن پبلیکیشنز، نوریدرضویه پبلیکیشنز، نشان منزل دارلور

صراط متنفیم پبلی کیشنز (در بار مارکیٹ لا بهور)، مکتبہ ابلسدت مکسنٹرلا بهور

فظامیہ کتاب گھرز بیرہ سنٹرلا بهور، مکتبہ قا درید، مکتبہ الفرقان

مکتبہ طالبہ مراط متنفیم، رضا بک شاپ گیرات، مکتبہ دضائے مصطف

مکتبہ طالبہ مراط متنفیم، رضا بک شاپ گیرات، مکتبہ دضائے مصطف

فیضان مدینہ کھاریاں، مکتبہ الفجر سرائے عالمگیر، ابلسنہ پبلی کیشنز دینہ

مکتبہ فیضان سنت، مہریکا ظمیہ ملتان، احمد بک کارپوریشن

مکتبہ فیضان سنت، مہریکا ظمیہ ملتان، احمد بک کارپوریشن

اسلا مک بک کارپوریشن، مکتبہ فوشیہ عطار رید، مکتبہ امام احمد رضا دا ولینڈی

# شرف انتساب

اُن محدثین کرام اورائمهٔ اسلام کے نام جن کے قلمدان کی روشنائی قیامت کے دن شہیروں کے لہو کے ساتھ وزن کی جائے گی

جلال الدين احمد الامجدى



# فهرست مضامين

| صفحتمبر | عنوانات                   | تمبرشار |
|---------|---------------------------|---------|
| 13      | نگا <u>ه</u> اولیس        | 1       |
| 16      | مقدمها زعلامهار شدالقادري | 2       |
| 38      | كتاب الايمان              | 3       |
| 46      | جنتی اورجهنمی فرقه        | 4       |
| 54      | بدندبب                    | 5       |
| 56      | سنت اور بدعت              | 6       |
| 61      | `علمائے كرام              | 7       |
| 67      | تقذيركابيان               | 8       |
| 71      | قبر کاعذاب حق ہے          | 9       |
| 78      | قیامت کی نشانیاں          | 10      |
| 83      | حوضٍ كوثر اور شفاعت       | 11      |
| 92      | جنت کا بیان               | 12      |

268

| صفحة | عنوانات | · · ·          | تمبرشار |
|------|---------|----------------|---------|
| 330  |         | معجزات كابيان  | 125     |
| 338  |         | كرامت كابيان   | 126     |
| 341  |         | علم غيب كابيان | 127     |
| 349  |         | ماخذومراجع     | 128     |



# نگاہِ اوسی

لَكَ الْحَمْدُ يا الله

وَالصَّالُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

میری دیرینه تمناتھی کہ آیات قرآنیہ اور احادیث کریمہ ہے دو مختصر رسالے لکھے جائیں جوعام فهم ہوں تا کہ عوام بھی باسانی سمجھ سکیں لیکن وفت گزرتار ہااور مجھے سکون میسر نہ ہوسکا كدان كيلية فلم اثفا تا- آخر، ذي الحجه ن 1375 ه ميں دارالعلوم فيض الرسول برا وَن شريف کی خدمات پر مامور ہوا تو بانی فیض الرسول حضرت شاہ محمد یا رعلی صاحب میشانیڈ کے دامن کرم کے سامیر میں سکون کی ساعتیں نصیب ہوئیں۔ پہلے ہم نے حضرت مولانا روم عیشاری کی متنوی شریف کامخضرا متخاب بنام گلدسته مثنوی سن 1378 هیں لکھا پھر آیات قرآنیہ سے أيك عام فهم اورمختصر رساله معارف القرآن محرم بن 1380 ه ميں مرتب كيا اور اعلان كيا كه گلدستہ مثنوی کے دوسرے جھے گلزار مثنوی کی ترتیب سے فارغ ہوکر معارف القرآن کے سی پراعادیثِ کریمہ کا ایک مختصرا نتخاب پیش کیا جائے گا۔گلزار مثنوی شعبان س 1380 ہے ، تلین مرتب ہوکر حصیب گئی اور کئی سال گزر گئے لیکن درمیان میں دارالا فتاء کی خدمت سپر د ہوئی پھررسالہ قیض الرسول کے اجراء کے سبب استفتاء کی زیادتی ہوگئی جس نے مجھے کچھ لكصنه كاموقع نهديا مكرجب رساله فيض الرسول بند بهوكيا اور وفتت مين سيجه كنجائش بهوئي تؤجم نے اللہ ورسول جل جلالہ المولی تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر لکھنا شروع کیا جب بھی درس و تذريس اوردارالعلوم كى ديگرخد مات فناوى نوليى وغيره سے يجھاو قات بيجة تو دوحيار صفحات لكحة التا الله عظفا وراس كرسول بيار ف مصطفی منافقی ما تندم موا كهاس طرح تھوڑ اتھوڑ ا کر کے رپیرکتاب مکمل ہوگئی۔

کتاب کی تصنیف کے بعد چونکہ طباعت کے اخراجات کا سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے

ہم نے شروع میں اپنی مالی وسعت کے مطابق ایک مخضر رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا تھا جب چند
اوراق تیار ہوگئے تو عالی جناب سیٹھ محمہ حنیف صاحب مینجر مدرسہ غوثیہ بڑھیا گھنڈ سری ضلع
لستی نے اوراق کا مطالعہ کیا، غایت درجہ محظوظ ہو کرضخیم کتاب لکھنے کی تمنا ظاہر کی اور اپنے
صرف خاص سے اس کے چھپوانے کا وعدہ بھی کیا۔ پھرتو ہم نے بہت سے عنوان پر حدیثوں
کا انتخاب کیا۔ ضرورت کے مطابق شارھین حدیث کی عبارتیں نقل کیں اور ہر مضمون کی
مناسبت سے اختاہ کے تحت بعض عقائد دینیہ ومسائل شرعیہ کا اضافہ کیا اس طرح یہ کتاب
تقریباً چارسو صفحات پر پھیل گئی۔

چونگہ سیٹھ حضرات کو کتاب کی اشاعت سے کوئی دلچی نہیں ہوتی اس لیے جناب محمہ حنیف صاحب کا بیافتدام قابلِ تحسین ہے اور دوسر ہے سیٹھ حضرات کیلئے لائقِ تقلید بھی ہے۔ خدائے تعالیٰ سیٹھ محمر حنیف صاحب کو دولت کی فراوانی کے ساتھ مذہب اہلسنڈت و جماعت کی تبلیغ واشاعت کا مزید جذبہ عطا فر مائے اور دوسرے مالداروں کوان کی تقلید کی تو فیق بخشے ہے ہیں۔ ۔

یہ کتاب عرق ریزی کے بعد تیار ہوئی ہے اس کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی لگایا جاسکا ہے کہ 113 عنوانات پر ہم نے 554 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں اصل عربی عبارات کوعوام کی آسانی کے ساتھ اعراب کے ساتھ لکھا ہے اور دوسرے پیراگراف میں ترجمہ کوسلیس اردوزبان میں پیش کیا ہے۔ ہر حدیث کا ماخذ بتا دیا گیا ہے اور بعض احادیث کے معانی بعض احادیث کو کسی مسلمت سے جلدوصفحہ کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے۔ احادیث کے معانی کی وضاحت کے جگہ جگہ شار حین صدیث کے اقوال ، ترجمہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور ہر صفحہ کے والہ سے اختاہ کی سرخی کے تحت بہت ہے اہم مسائل متند کتابوں کے جلد وصفحہ کے حوالہ کے ساتھ گئے گئے ہیں۔ حتی اللا مکان کتابت اور پروف کی تھے کا اہتمام کیا وصفحہ کے حوالہ کے ساتھ گئے ہیں۔ حتی اللا مکان کتابت اور پروف کی تھے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر بھی اال حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی نظر آئے تو مطلع فرما تیں ہم مشکور

حضرت علامه ارشد القادري صاحب قبله تهم مدرسه فيض العلوم جمشيد بور يح جم ول كي

گہرائیوں ہے ممنونِ کرم ہیں کہ اپنی عدیم الفرصتی کے باوجوداس کتاب کوملاحظہ فرما کراس کیلئے ایک مبسوط مقدمہ تحریر فرمایا جوعلم حدیث پر بجائے خودا یک مستقل رسالہ ہے اور منکرین حدیث کیلئے دعوت غور وفکر کا سامان ہے۔

اورعلامہ بدرالدین احمد صاحب قبلہ رضوی صدر المدرسین دار العلوم براؤن شریف کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو ملاحظہ فرما کرا پنے مفید مشوروں سے نوازا۔ خدائے تعالی ان حضرات کے فیوض و برکات کو ہمیشہ جاری رکھے۔ آمین!

جلال الدين احمدالامجدى خادم فيض الرسول براؤن شريف ضلع بستى 9 شعبان 1931 هر بمطابق 30 ستمبر 1971ء



#### مقدمه

# (از:حفرت علامهارشدالقادري صاحب قبله جتم مدرسه فيض العلوم جمشيريور)

# بسم الله الرّحمن الرّحيم

ايساه نسعبدونستسعين ماحوته سورة الاخلاص رب المحللل وعلى العلاء باحسن الجديث اعنى احمدا لم يكتنه لكنهه الانام وصحبه ومن تلامن السلف

المحمد الله هو المعين معترفاً له بالاختصاص معترفاً له بالاختصاص سلاطنه في الارض والسماء شم صلاته على من ايدا قطب الوجود وكذا سلام ويدخل الال بزا اهل الشرف

اما بعد اایک عرصد دراز ہے اس امری ضرورت محسوں کی جارہ کھی کہ عامہ مسلمین اہل سنت کیلے اردوزبان میں احادیث مقد سے کا کوئی متند مجموعہ مرتب کیا جائے لیکن کی بھی زبان کے مطالب و محانی کو دوسری زبان میں منتقل کرنا جتنا مشکل کام ہے وہ اہل بصیرت پر مخفی خبیس خصوصیت کے ساتھ احادیث نبوی کا اردوز جہ تو اس لحاظ ہے اور بھی مشکل ہے کہ ایمان وسلام کی تحقیقات اور شریعت کے احکام کاوہ اصل ماخذ بھی ہے اس لئے مطالب ومعانی کی تعبیر میں الفاظ و بیان کی ذرا بھی لغزش ہوگئ تو نہ صرف بید کہ اسلام کے شارح کا مقصود و مدعا ادا ہونے ہے دوروح متائز ہوجائے گی جو علی زندگی کے بے شار کوشوں پر حادی ہے۔ اس لئے ترجمہ احادیث کے سلسلے میں صرف ہر دوزبان کی واقفیت شار کوشوں پر حادی ہے۔ اس لئے ترجمہ احادیث کے سلسلے میں صرف ہر دوزبان کی واقفیت شار کوشوں پر حادی ہے۔ اس لئے ترجمہ احادیث کے سلسلے میں صرف ہر دوزبان کی واقفیت کافی نہیں ہے بلکہ مطالب و معانی کی تعبیر پر قدرت کے ساتھ ساتھ حدیث ہی وقتمی ہسیرت، شروح و تا ویلات کا گہرا مطالعہ، اسلاف کے دینی وقکری مزاج اور ذات نبوی علیقائی الم الم ساتھ عشق وعقیدت اور والہانہ جذبہ واحز ام کا تعلق بھی نہایت ضروری ہے۔

خدا کاشکر ہے کہ فاضل جلیل حضرت مولا نامفتی جلال الدین احمد صاحب امجدی ہم اس عظیم خدمت کی انجام وہی کے لئے آمادہ ہو گئے اور سالہا سال کی عرق ریزی کے بعد انہوں نے متند حدیثوں کا ایک اردومجموعہ مرتب کر کے قوم کے سامنے پیش کیا جواس وقت ہمارے سامنے بیش کیا جواس وقت ہمارے سامنے ہیں کیا جواس وقت ہمارے سامنے ہے۔

میں اپنے علم ویقین کی حد تک کہرسکتا ہوکہ مولانا موصوف اپنے علم و تقوٰ کی بصیرت و ذکاوت، اور عشق و وجدان کی لطافتوں، طہارتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے قطعاً اس خدمت کے انال ہیں اور بلاشبہان کی بیرخدمت احترام واعتاد کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہیں اور بلاشبہان کی بیرخدمت احترام واعتاد کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی اہل حق کی طرف سے انہیں اس گراں مایہ خدمت پراجر جزیل اور جزائے جلیل و بے مثیل عطافر مائے اوراحادیث صحیحہ کا بیار دومجموعہ بارگاہ رسالت الکیا ایکا میں سند قبول کی عزت ہے سرفراز کرے۔

رسم معہود کے مطابق عزیر موصوف نے اس گرال قدر مجموعے کا پیش لفظ کیھنے کیلئے مجھ جیسے بے بصاعت و ناسز اوار کو اتنی بار مجبور کیا کہ اب معذرت کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ویسے بیامروا قعہ ہے کہ اس عظیم منصب کا میں اہل نہیں ہول کین صرف اس لا کچ میں قلم اٹھا رہا ہوں کہ شاید محشر میں بہی چند سطریں میرے نامہ اعمال کی ارجمندیوں کا پیش لفظ بن جا کہ ہوں کہ شاید محشر میں بہی چند سطریں میرے نامہ اعمال کی ارجمندیوں کا پیش لفظ بن جا کہ ہیں۔

احادیث نبوی کی نشر واشاعت کی خدمت بجاطور پر دونوں جہان کاسب سے برااعزاز بہتی ہے کہ قابلِ فخرنہیں کہ دشمنان حق کی طرف بہتی ہے کہ ما قابلِ فخرنہیں کہ دشمنان حق کی طرف سے احادیث مقدسہ کی حرمت و ناموس پر کئے گئے حملوں کا دفاع کر کے دلوں کے تاریک ویرانوں میں حقیقت ویقین کا اجالا پھیلایا جائے۔

اسی جذبے گی تحریک پر میں نے اپنے پیش لفظ میں صدیت کی دین شیب ، تذوین صدیث کی دین شیب ، تذوین صدیث کی علمی و تاریخی انفرادیت اور فتندا نگار صدیث اور اس کے اسباب ومحر کات پر بے لاگ بحث کر کے بہت سے وہ حقائق ہے فقاب کئے ہیں جن پر اب تک پر دہ پڑا ہموا ہے۔

خدا کرے میرے قلم کی بیکاوش اہل علم کی بارگاہون سے وقعت واعتماد کی سندھاصل کرے اور عامہ سندھاں کی سندھاصل کرے اور عامہ سلمین ، دشمنان حق کی ان سماز شوں سے باخبر ہوجا کیں جوا نکار حدیث کے جذبے کے بیچھے کار فرماہیں۔

### حدیث کی تعریف اوراس کی قشمیں

جمہورمحد ثنین کی اصطلاح میں صدیت کی تعریف پیرکی گئی ہے:

الحديث يطلق على قول النبى عَلَيْكُ تصريحا وحكما وعلى فعله و تقريره ومعنى التقرير هو ما فعل بحضوره عَلَيْكُ ولم ينكره عليه او تلفظ به احد من الصحابة بمحضر النبى عَلَيْكُ ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك بل سكت وقرر - (النجة النبهانية)

'' حدیث کہتے ہیں حضور منافید کے تول کو وہ صراحۃ ہو یا حکماً اور حضور منافید کے کے خطل کو اور حضور منافید کے کہ حضور منافید کے کہ حضور منافید کے کہ حضور منافید کی کام کیا اور حضور منافید کی کے منافید کی کام کیا گیا اور حضور منافید کی کے نامیس منع نہیں فر ما یا یا صحابہ دئی آئید میں ہے کسی نے کوئی بات کمی اور حضور منافید کے اسے رونہیں کیا بلکہ خاموش رہے اور عملاً اسے ثابت فریادیا''

#### اس کے بعد فرماتے ہیں:

وكذا يطلق المحديث على قول الصحابة وعلى فعلهم وعلى تقريرهم والصحابي هو من اجتمع بالنبي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مومنا ومات على الاسلام (النجة النهائية)

''اورای طرح حدیث کالفظ بولا جاتا ہے صحابہ رٹن اُنڈنز کے قول وفعل اور ان کی تقریر پر بھی۔ اور صحابی کہتے ہیں اس محترم ہستی کو جسے بحالت ایمان حضور ملکا فیڈیلم کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا''۔ یہ :

چھر فرماتے ہیں:

وكذلك يطلق الحديث على قول التابعين وفعلهم و تقرير هم و

التابعي هو من لقى الصحابي وكان مومنا بالنبي مليسة ومات على الاسلام دالنحية النبهانية)

"اوراس طرح حدیث کالفظ بولا جاتا ہے تابعین کے قول و فعل اور ان کی تقریر پر بھی اور تابعی کہتے ہیں اس معظم ہستی کو جس نے بحالت ایمان کسی صحافی ہے ملاقات کی اور ایمان پراس کا خاتمہ ہوا''۔

حدیث کی بنیادی قسمیں

اس لحاظ ہے حدیث کی تین قسمیں ہو گئیں جس کی تشریح حضرت شیخ محقق سیدی شاہ عبدالحق محدث د ہلوی مطابق نے یوں فرمائی ہے۔

ما انتهى الى النبى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال له الموفوع-"جس صديث كاسلسلهُ روايت نبى اكرم طَلَيْنَا لَكُ مَنتهى هوتا ہے اسے "حديث مرفوع" ، كَتِحَ مِين" -

وما انتهى الى الصحابي يقال له الموقوف.

''اور جب حدیث کا سلسلۂ روایت کسی صحافی تک منتنی ہوتا ہے اسے'' حدیث موقوف'' کہتے ہیں''۔

وما انتهى الى التابعى يقال له المقطوع (حواله بمصطلحات الاحادیث)
"اورجس حدیث كاسلسله روایت سمی تابعی تك منتهی جوتا ب است" حدیث
مقطوع" كهتے بن "

#### حديث كى دىنى حيثيت

بیامرمختاج بیان نہیں ہے کہ احکام شریعت کا پہلا سرچشمہ قرآن عظیم ہے کہ وہ خداکی کتاب ہے اورقرآن ہی کی صراحت و ہدایت کے بموجب رسول خدام کالٹیو کے کی اطاعت وابتاع بھی ہرمسلمان کے لئے لازم وضروری ہے کہ بغیراس کے احکام الہی کی تفصیلات جاننا اور آیات قرآنی کا منشاومرا دیمجھناممکن نہیں ہے اس لئے اب لامحالہ حدیث بھی اس لحاظ ہے احکام شرع کا ماخذ قراریا گئی کہ وہ رسول خداس کا تخام وفرامین ،ان کے اعمال ،افعال احکام شرع کا ماخذ قراریا گئی کہ وہ رسول خداس کا تخام وفرامین ،ان کے اعمال ،افعال

اورآیات ِقرآن کی تشریخات اور مرادات سے باخبر ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ اب ذیل میں قرآن مبین کی وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرما ئیں۔جن میں نہایہ صراحت و وضاحت کے ساتھ بار بار رسول الله منگانی اطاعت و فرما نبرداری اور ابتاع و بیروی کا حکم دیا

ي الله الله الله الله ورسول الله

(ترجمه كنزالا يمان)

2- أَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفُشَلُوْا ـ (مره انفال:26) ''اوراللداوراس کے رسول کا تھم مانواور آپس میں جھکڑ وہیں۔پھر برز دلی کرو گئے'۔ . (ترجمه کنزالایمان)

3- وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِاذُنِ اللَّهِ (مورة نياء:64)
"أورجم في كُولَى رسول نه بحيجاً مَراس لِحَ اللَّه كَعَم عناس كي اطاعت كي جائے"۔

(ترجمه كنزالا يمان)

4- قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُوجِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ (مورة المُران: 31) ''اےمحبوبتم فرماد و کہلوگوا گرتم اللہ کو دوست رکھتے تو میرے فرمانبر دارہوجاؤ اللہ بیں دوست رکھے گا''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

5- فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (سرةناء:65) ''تو اے محبوب تنہارے رب کی نتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں تہہیں حاکم ندبنا کیں'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

6- اَطَيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِى الْآمُرِ مِنْكُمْ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَىء فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ (سرةناء:59)

و السيايمان والواحكم ما نوالله كااور حكم ما نورسول مَا لِيَّلِيمُ كااوران كاجوتم ميس حكومت والمله بین پھراگرتم میں کسی بات کا جھگڑا التھے تو است اللہ اور اس کے رسول مگانلیا کے حصنور رجوع کرو'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

7- يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطِلُوا اعْمَالُكُمْ

" اے ایمان والوں الله کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل ، باطل نہ کرؤ'۔ (ترجمه کنزالایمان)

8- مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ (سرة ناء: ٨٠) " جَس نِے رسول كَاتِكُم مانا بِيشك اس نے اللّه كاتھم مانا" ۔ (ترجمه كزالا يمان) 9- قُلُ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ۔

(سورة ال عمران: ۳۲)

''تم فر ما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھراگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کوخوش نہیں آتے

10-وَمَآ اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ (سورة الحسّر آيت )

''اور جو پچھ جہیں رسول عطا فر ما ئیں وہ لواور جس ہے منع فر ما ئیں باز رہواور اللہ سے ڈرو'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

11-لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُورٌ حَسَنَةً - (سورة الاحزاب:٢١) '' بیشک مهمیں رسول اللہ کی بیروی بہتر ہے'۔ (تر جمہ کنزالا یمان)

أمك بنبادي سوال

میربات ذہن شین کر لینے کے بعداب ایک بنیادی سوال برغور فرمایئے اور وہ میے کہ مذکورہ بالاآيات ميں رسول خداماً الليكم كى اطاعت واتباع كاجو بار بارتكم ديا كيا ہے تو آيا بيتم رسول یا ک سالی می مسرف حیات ظاہری تک ہے یا قیامت تک کے لئے۔

اگر معاذ الله اس علم البي كورسول كي حيات ظاهري كے ساتھ خاص كر ديا جائے تو دوسرے لفظول عين ال كاصاف اورواضح مطلب بيهوكا كقرآن واسلام يمل كرنے كازمان بھى رسول خداماً اللَّيْدَام كى حيات ظاہرى ہى تك محدود ہے اس لئے كدرسول خداماً لَا تَدَيْزُم كے فرمودات كى

اطاعت اوران افعال کی پیروی لازم ہی اس کے تھی کہ بغیراس کے قرآن واسلام کی تفصیلات کو سمجھنا اوران پڑمل کرناممکن ہی نہ تھالیکن قرآن واسلام پڑمل درآ مدکا تھم قیامت تک کیلئے ہے تو تابت ہوا کہ رسول اللہ منابقی الماعت واتباع کا تھم بھی قیامت تک کیلئے ہے۔

### حدیث کے جحت ہونے پر عظیم استدلال

جب بیہ بات طے ہوگئی کہ قرآن واسلام پڑمل درآ مدکا تھم قیامت تک کے لئے ہے اور بیر بھی طے ہوگئی کہ قرآن واسلام کی تفصیلات کاعلم اور ان پڑمل درآ مد بغیر اطاعت رسول الدھ کا تاہم ہوگئی کہ قرآن واسلام کی تفصیلات کاعلم اور ان پڑمل درآ مد بغیر اطاعت رسول الدھ کا تاہم کی تاہم میں ایک دوسرا بنیا دی سوال بیر ہے کہ۔

لغت وعرف اور شریعت وعقل کی روسے اطاعت ہمیشہ احکام کی کی جاتی ہے ہیں دریافت طلب ہی امرہ کہ آج رسول خدام گائیڈ آئے وہ احکام کہاں ہیں جن کی اطاعت کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کیونکہ احکام کے بغیر اطاعت کا مطالبہ سراسر عقل وشریعت کے فلاف ہے۔ بس جب آج بھی قرآن ہم سے اطاعت رسول تا ٹیڈ آکا طالب ہے تو لاز ما آج ہمارے سامنے احکام رسول تا ٹیڈ آکا ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے رسول تا ٹیڈ آکے احکام ہمارے سامنے احکام رسول تا ٹیڈ آکا ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے رسول تا ٹیڈ آکے احکام سے وہ احکام ہر گرنہیں مراد لئے جاسکتے جو خدا کی طرف سے قرآن میں وارد ہوئے ہیں کیونکہ احکام خداوندی ہونے کی حیثیت سے ان کا واجب الله طاعت ہونا ہمارے لئے کا تی ہمیں تھم دیا ہمارے لئے کا گرسول کریم تا ٹیڈ آئے کے جن احکام کی اطاعت کا ہمیں تھم دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہیں وارد شدہ احکام خداوندی کے علاوہ ہیں۔

اتی تمہید کے بعداب بیہ بنانے کی چندال ضرورت نہیں کہ رسول پاک مگالیا آئے احکام و ارشادات اور قرآن داسلام کی تشریحات وتفصیلات کا مجموعہ احادیث ہے۔ یہیں سے حدیث کی دین ضرورت اور اس کی اسلامی حیثیت اچھی طرح واضح ہوگئی حدیث کی دینی اہمیت سے وہی شخص انکار کرسکتا ہے ہے جو یک لخت اطاعت رسول کامنکر ہو۔

<u>نقل وروایت کی ضرروت براستدلال</u>

ملت اسلام کی جن مقدس ہستیوں کورسول انورمٹائٹیئم کے اعمال وافعال کواپنی آئکھوں سے

دیکھنے اور ان کے احکام وارشادات کو اپنے کا نول سے سننے کے قابل رشک موقع حاصل تھا نہیں امور سے باخبر ہونے کے لئے نقل وروایت کے واسطوں کی مطلق ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بعد میں آنے والے جن افراد کو براہ راست اس کا موقع حاصل نہیں تھا انہیں اپنے رسول مٹی ٹیزنم کے اقوال وافعال سے باخبر ہونے کا ذریعہ سوائے نقل وروایت کے اور کیا تھا؟

یہیں ہے میں ال بھی حل ہو گیا کہ سر کاروالا نبار طاقی اللہ اللہ اور کوا کف واحوال ہے آیے والی امت کو باخبر کرنے کیلئے سلسلہ لی وروایت کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟

بین ای امت کے جس افضل ترین طبقے نے سرکاررسالت مآب گالی کے اور ات خودا پنی آنکھوں ہے دیکھا اور سرورکو نین کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے جن لوگوں تک رسالت مآب مالی ہے متعلق اپنے مشاہدات، مسموعات اور معلومات کا ذخیرہ پہنچایا وہ ''تابعین'' کہلائے۔ اور اس معزز طبقے نے صحابہ کرام کے ذریعہ حاصل ہونے والے مشاہدات ومسموعات کا ذخیرہ جن لوگوں تک پہنچایا وہ تیج تابعین کے لقب سے ملقوب مشاہدات ومسموعات کا ذخیرہ جن لوگوں تک پہنچایا وہ تیج تابعین کے لقب سے ملقوب ہوئے بھراس طبقہ نے تابعین کرام کے ذریعے حاصل کے ہوئے اپنے زمانے کے لوگوں کو باخبر کیا یہاں تک کر سید بسید سفینہ در سفینہ نہل درنسل اور گروہ درگروہ نقل روایات کا سے مقدی سلسلہ آگے بو مقاربات اور کا نوال وافعال ، احوال وکوا کف اور ارشادات ولقر بیات کا وہ مقدی ذخیرہ احادیث کی ضخیم خیم کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم چودہ سو بری بعد بیں بیدا ہونے والے افرادامت تک پہنچا۔

پس رحمت ونور کی موسلا دھار بارش ہو، راویانِ خدمت کے اس مقدس گروہ پرجس کے افاض وایثار منت واحسان ، محنت جفائشی ، جان نثاری وجگر سوزی ۔ پہیم سفر، جنون انگیزمہم افلاص وایثار منت واحسان ، محنت جفائشی ، جان نثاری وجگر سوزی ۔ پہیم سفر، جنون انگیزمہم لگا تار قربانی اور سعی مسلسل کے ذریعیہ آقائے کو نین سائٹیڈیٹم کی جلوہ ریز وعطر بیز زندگی کا ایک شفاف آئینہ جمیں میسر آیا۔

ا تناشفاف کے پٹم عقیدت وا ( کھلتے ) کرتے ہوئے اس عہد فرخندان فال میں پہنچ جائے جہاں جہد فرخندان فال میں پہنچ جائے جہاں قدم قدم پرشہیر جرائیل کی آ واز سنائی دیتی ہے۔ آفناب نیم روز کی بات کیا کہتے کہ رات کو بھی جلووؤں کا سوئرا ہے ہر طرف ملکو تیوں کا ڈیرا ہے آسانوں کے بیٹ کھلے اور بند

ہوئے افلا کیوں کے نورانی قافے اڑے اور چلے گئے عرش تک انوار و تجلیات کا تا بندھا ہوا ہے جلود وک کی بارش سے طیبہ کی زمین اتن نم ہوگئ ہے کہ نچوڑ ہے تو کوڑ کا دھارا پھوٹ پڑے۔ کشور رسالت کے ملطان اعظم بھی صحن مبعد میں ہیں بھی ججرہ عائشہ رہا تھا ہیں بھی اپنے سرفروش دیوانوں کا قافلہ لئے ہوئے وادیوں، کہساروں اور ریگ زاروں سے گزر رہے ہیں۔ اور بھی گریہ ومنا جات کے خلوت کدوں میں امت کی فیروز بختی کا مقدر سنوار رہے ہیں۔ اور بھی فرط نم سے آئھیں نم ہوگئیں اور بھی جان نواز تبسم سے غنچے کھلا دیے۔ رہے ہیں۔ بھی فرط نم سے آئھیں نم ہوگئیں اور بھی جان نواز تبسم سے غنچے کھلا دیے۔ کستانوں کی طرف نکل گئے تو خرام نازکی نگہوں سے داستے مہک اٹھے اور اب کا شانہ رحمت میں جلوہ قان ہیں تھا تق ومعارف کے وہرلٹار ہے ہیں اور اب دیکھئے تو معرکہ کارزار میں جاناروں کو بیش جادواں ومعارف کے وہرلٹار ہے ہیں اور اب دیکھئے تو معرکہ کارزار میں جاناروں کو بیش جادواں کی بیشارت دے رہے ہیں۔

غرض صدیت کی کتابوں میں جوورق النے نقوش وحروف کے آیئے میں سرکاروالا تبار کی اندگی کتابوں میں جوورق النے نقوش وحروف کے آیئے میں سرکاروالا تبار کی زندگی کا ایک ایک خدوخال نظر آتا ہے جن نامرادوں کے قلوب عشق رسالت ملکا لیوٹو رہمی ویں تو کہرای سے محروم کردیئے گئے ہیں کہ جلوہ محبوب کے اس آئینہ بھال و کمال کوٹو رہمی ویں تو انہیں اس کا قانق ہی کیا؟ کہ پہلو میں محبت آشنا دل ہی نہیں ہے لیکن ان درومندان عشق اور وارفتگان آرزو کے شوق سے بوجھے جوخاک طیبہ کو صرف اس جذبہ محبت میں اپنی آئکھوں وارفتگان آرزو کے شوق سے بوجھے جوخاک طیبہ کو صرف اس جذبہ محبت میں اپنی آئکھوں سے لگالیتے ہیں کہ شاید پائے حبیب ملکا لیا ہیں۔

سے لگالیتے ہیں کہ شاید پائے حبیب ملکا لیا کیا سامان ہیں۔

عاشق نه شنیدی محنت الف نه کشیدی کس پیش تو غم نامه هجرال چه کشاید

داستان شوق كا آغاز اوراس كاابتمام

روایت حدیث کابیرساراسلسله جن حفرات پرمنتی ہوتا ہے وہ صحابہ کرام ریخائی گامقدی طبقہ ہے۔ کیونکہ رسالتماب کاللیکم کی حیات طیبہ کے وہی مشاہد خقیقی ، ناقل اول اور شب وروز کے حاضر باش ہیں۔ اگران بررگوں نے اپنی معلومات ومشاہدات کا ذخیرہ دوسروں تک نہ

پہنچایا ہوتا تو روایت حدیث کے ایک عظیم فن کی بنیادی کیوں پڑتی ؟ بزم شوق کی اس داستان لذیذ سے چودہ سوبرس کی دنیا تو کیا باخر ہوتی کہ زگس کی چٹم محرم کو بھی جلووں کا سراغ نہ ملتا۔ معارف و تجلیات کا چشمہ فیض جہاں بھوٹا تھا وہیں مجد ہو کے رہ جا تا۔ آخرا کیے قرن (زمانے) کی بات دوسرے قرن تک پہنچی کیے؟ اگر سننے اور دیکھنے والوں نے پیچانے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ اس راہ میں صحابہ کرام کے جذبہ اشتیاق کی تفصیل معلوم کرنے کے بعد معمولی عقل وہم کا آدمی بھی اس نتیج پر پنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ اس کام کو دین کا بنیادی کا مسجعتے تھے۔ جیسا کہ و یکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب تک اس خاکدان گیتی کوسر کار پر انور کے وجود ظاہری کی بر کتوں کا شرف حاصل رہا پر وانوں کے دستے ہر وقت دربار گہر میں اشتیاتی اور گوش برآ واز رہا کرتے کا شرف حاصل رہا پر وانوں کے دستے ہر وقت دربار گہر میں اشتیاتی اور گوش برآ واز رہا کرتے کے معطر کریں اور اتنا ہی نہیں بلکہ حاضر باش رہنے والوں سے اس کا بھی عہد و بیان لیا جاتا کہ وہ معطر کریں اور اتنا ہی نہیں بلکہ حاضر باش رہنے والوں سے اس کا بھی عہد و بیان لیا جاتا کہ وہ غیر صاضر زہنے والوں تک دربار نبوت کی ساری سرگزشت پہنچایا دیا کریں۔

جيباكه حاكم الحديث حضرت حافظ نيثا پورى فالني ، حضرت براء بن عازب فالني سے الى سلط ميں ايک حديث روايت كرتے ہيں۔ صحابي موصوف كالفاظ بيہيں:

ماكل الحديث سمعنا من رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَا مستغلين في رعايت الابل واصحاب رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَا يَا مستغلين مايفوتهم سماعه

من رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فيسمعونه من اقرانه وممن هو احفظ منهم

(معرفة علوم الحديث ص 14)

'' ہم لوگوں کو تمام احادیث کی ساعت حضور طُلِیْ آئی ہے۔ نہیں ہو باتی تھی۔ ہم اونٹوں کی و مکھ بھال میں مشغول رہنے ہے اور صحابہ کرام رضی آئی ہے کو حضور طُلِیْ آئی ہے جس حدیث کی ساعت فوت ہو جاتی تھی اس کو ہم اپنے ہم عصروں سے اور زیادہ یاد مرکھنے والوں سے اور زیادہ یاد مرکھنے والوں سے منالیا کرتے تھے'۔

عهد صحابه ميں راويان حديث كے مواقع

وین کواپی تفصیلات وتشریحات کے ساتھ اہل اسلام تک پہنچانے کیلئے صحابہ کے

درمیان احادیث کی نقل وروایت کاشب وروزیه معمول تو تھا ہی اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع اس طرح بیش آتے تھے جب کسی خاص مسئلے میں قرآن کا کوئی صرت تھے منہا تو مجمع ء صحابہ سے دریافت کیا جاتا کہ اس مسئلے کے متعلق سر کاررسالت ماب مائیڈیڈم کی کوئی حدیث کسی کومعلوم ہوتو بیان کرے۔

چنانچ کی حافظ نیشا پوری حضرت قبیصدا بمن و ویب رفاتین سے ایک حدیث قال کرتے ہیں:
قال جَانَتِ الْجَدَّةُ فِی عَهْدِ آبِی بَکُو رَضِی اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُ تَلْتُوسُ اَنُ تُورَتَ فَقَالَ آبُوْبِکُو مَا آجِدلك فی کتاب اللّٰه شینا حتی اسأل الناس العیشة فلما صلی الظهر قام فی الناس یسالهم فقال المغیرة بن شعبة سمعت رَسُول اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

واقعه كي مختفيق كاليك عظيم نكته

بات اتنے ہی پرنہیں ختم ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حدیث بیان کرکے جب بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رٹی ٹیٹڑ دو مارہ کھڑے ہوئے۔ اب باقی حصہ راوی کی زبانی سنتے۔ فرماتے ہیں:

قَالَ اَبُوبَكُورَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَسَمِعَ ذَالِكَ مَعَكَ اَحَدُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسَلِمَه فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الشَّالِيَةِ يُعْطِيهَا السَّدسَ. (معرفة على الحديث)

" حضرت ابو بکر مطالبی نے فر مایا یہ بات تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی تی ہے۔ اس سوال پر حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے بھی رسول اللہ مطالبی سے سنا ہے کہ وہ دا دی کو جھٹا حصہ دیتے ہے "۔

الله اکبر! جانے ہیں حضرت الوہکر رہائی کاریہ وال اسمع ذلك معك احد (بیبات تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی تی ہے؟ ) کس سے ہے؟ بید حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائی جن کا شہار اجلہ صحابہ میں ہوتا ہے اور جن کی دیا نت و تقل کی اور امانت وراسی کی شم کھائی جاسکتی ہے۔ کی مدیث رسول سائی گئی کے لئے جت ہے۔ کی مدیث رسول سائی گئی کے لئے جت اور وجوب احکام میں موثر نہ ہوتی تو حدیث کے لئے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا اور بہیں سے اور وجوب احکام میں موثر نہ ہوتی تو حدیث کے لئے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا اور بہیں سے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بیان کرنے والے ایک سے دوہوجا کیں تو بات کا ثبوت نقط کمال کو بھی جاتا ہے۔

کسی واقعہ کی خبر ایک ہی آ دمی کی زبانی سنی جائے اور وہی خبر متعدد آ دمیوں کے ذریعہ موصول ہوتو دونوں میں یقین واعتماد کی کیفیت کا جوفرق ہے وہ مختاج بیان نہیں ہے۔حضور سرورعالم النظیم کی حدیث شریف کے متعلق اپنے علم ویقین اور نقل وروایت کے اعتماد کو نقطہ کمال پر پہنچانے کی حدیث شریف کے یہاں اس طرح کا اہتمام ہمیں قدم پرماتا ہے۔

#### أيك اورا بمان افروز واقعه

حاکم الحدیث حفرت حافظ نیشا پوری را النظائظ نے مشہور صحابی رسول حفرت ابوابوب انصاری را النظائظ کے متعلق ایک نہایت رفت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کالنظام سے ایک حدیث انہوں نے بی تھی اور اتفاق کی بات سے کہ سننے والوں میں مشہور صحابی حفرت عقبہ بن عامر را النظائظ بھی تھے۔ حضور پاک مانگیلا کے وصال شریف کے بعد جسب فتوحات کا داکرہ وسیح ہوا اور مصروشام اورروم واریان پر اسلامی اقتد از کا پر چم لہرانے لعد جسب فتوحات کا داکرہ وسیح ہوا اور مصروشام اورروم واریان پر اسلامی اقتد از کا پر چم لہرانے لگا تو بہت سے صحابہ مجاز مقد کی سے مفتوحہ مما لک میں منتقل ہو گئے۔ انہیں لوگوں میں حضرت عشبہ بن عامر بھی ہے جو مصر گئے اور وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔

عشبہ بن عامر بھی ہے جو مصر گئے اور وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔

حضور طُائِدُ ہِم سے نی ہے اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں۔ تو صرف اس بات کا جذبہ اشتیاق کشال کشال انہیں مدینے سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی توثیق کرکے وہ میر کہ ہمیں کہ اس حدیث کے دوراوی ہیں ایک میں ہوں دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔

ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی ہوار قت انگیز اور روح پرورہ کہ جذبہ شوق کی ترنگ میں کہساروں ، وادیوں اور دریاؤں کوعبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ کبری کا عالم دشوار گزار سفر لیکن وارفتگی شوق کی بے خودی میں نہ برطاب کا اضمحلال محسوں ہو انہ راستے کی دشواریاں حائل ہوئیں۔ شب وروز چلتے رہے۔ مہینے کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو مسید سے مصرکے گور نرمسلمہ بن خلد انصاری کی رہائش گاہ پرنزول اجلال فر مایا۔ امیر مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریافت کیا:

ماجاء ك يا ابا ايوب؟ كم غرض من تشريف لانا مواا بوايوب؟ جواب مين ارشاوفر مايا: حديث سمعته من رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ لَهُ يَدُقَ اَحَدُ سَمِعَهُ مِنْ رَسَولِ عَلَيْنِ مَعَلَى عَلَيْ اَحَدُ سَمِعَهُ مِنْ رَسَولِ عَلَيْنِ مَعَدُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ مَن يَدُلُنِي عَلَى مَنْ إِلهِ . غَيْرِي وَغَيْرُ عَقْبَة بنِ عامرٍ فَابُعَثُ مَن يَدلُنِي عَلَى مَنْ إِلهِ .

(معرفة علوم الحديث)

'' رسول پاک ملی پیشے میں نے ایک حدیث سی ہے اور اتفاق کی بات رہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے سوا اب کوئی اس و نیا میں موجود نہیں ہے۔ پس میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دوجو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے''۔

لیعنی مطلب یہ کہ تمہارے پاس اس لئے نہیں آیا ہوں کہ تم ہے ملنا مقصود تھا بلکہ صرف اس لئے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے جنچنے کا انتظام کردو۔
اس لئے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے جنچنے کا انتظام کردو۔
ایک گدائے عشق کی ذراشان استغناء ملاحظہ فرما ہے کہ گورٹر کے دروازے پر گئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔
لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔
داوی کا بیان ہے کہ والتی مصرف ایک جا نکار آدمی ان کے ساتھ کر دیا جو کہ انہیں

حضرت عقبہ بن عامر کے دولت کدے تک لے گیا۔معانقہ کے بعد انہوں نے بھی پہلا سوال یہی کیا۔

ماجاء ك يا اباايوب؟ كَمَ عُرض سِي تَشْريف لا نابوابوابوب؟ جواب مِين فرمايا حَلِيْتُ سَمِعَة مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ لَم يَبْقَ اَحَدٌ سَمِعَة مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ لَم يَبْقَ اَحَدٌ سَمِعَة مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ لَم يَبْقَ اَحَدٌ سَمِعَة مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَعْمُ سَمِعَة مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَعْمُ سَمِعَة مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَعْمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْتُ مَوْمِنَ قَالَ عَقبَة نَعَمُ سَمِعَة وَقَالَ اللهِ عَلَيْتُ مَوْمِنَ قَالَ عَلَيْ مَوْمِنَ قَالَ عَقبَة نَعَمُ سَمِعَة وَقَالَ اللهِ عَلَيْتُ مَوْمِنَ قَالَ عَلَيْ مَوْمِنَ قَالَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا لَعُلَيْ مَا اللهُ اللهُ

''ایک حدیث میں نے رسول پاک سُلُنگیا ہے تی ہے اور اس کا سننے والا میرے اور آپ کے سوااب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ نے جواب دیا کہ ہاں حضورا کرم سُلُنگیا ہے میں نے یہ حدیث تی ہے کہ جو کسی رسوائی کی بات پرمومن کی پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابوا یوب نے فرمایا آپ نے بہا دن اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابوا یوب نے فرمایا آپ نے بہا کہا میں میں نے سنا ہے'۔

اس کے بعد بیان کرتے ہیں۔

گویاممرکے دور دراز سفر کامقصدال کے سوااور کیجھ بیس تھا کہ اپنے کان سے سی ہوئی بات دوسر سے کی زبان سے س لیس حدیث ووست کی لذت شناسی کا بہی وہ جذبہ شوق تھا جس نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنادیا۔ حضرت امام حافظ نیشا پوری نے واقعہ کے خاتمہ پر رفت وگذاز میں ڈوبا ہواا پناتا ٹر سپر قلم کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

فهذا ابو ایوب الانصاری علی تقدم صحبته و کثرة سماعه من رسول الم ملاله الله علال معرفة علم الی صحابی من اقرانه فی حدیث واحد (معرفة علم الدیث)

'' یہ ابو ابوب انصاری ہیں جو صحابیت کے اقد ام اور حضور طُنْ اِیْرِ الروایة ہونے کے باوجود صرف ایک حدیث کے لئے اپنے معاصر سے ملنے گئے اور دور دراز کا سفر کیا''۔

#### أيك اورد لوانه سوق

اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت جابر بن عبداللّٰد طالبّنۂ کے بارے میں امام نیشا بوری نے نقل کیا ہے۔

بات یہاں سے چلی ہے کہا ہے وقت کے ایک عظیم محدث حضرت عمر و بن الی سلمہ امام الحدیث حضرت امام اوزاعی طالعیٰ کی خدمت میں جارسال رہے اوراس طویل عرصے میں الحدیث حضرت امام اوزاعی طالعیٰ کی خدمت میں جارسال رہے اوراس طویل عرصے میں انہوں نے صرف تمیں حدیثیں ان سے ساعت فرما کیں ایک دن وہ حضرت امام اوزاعی سے بڑی حسرت سے کہنے لگے۔

انا الزمك منذ اربعة سنوات ولم اسمع منك الاثلاثين حديثا۔
""آپ كى خدمت بيں رہتے ہوئے جھے چارسال ہو گئے كيكن اس طويل عرصے ميں مسلم ميں اس طويل عرصے ميں ميں اس ما مين اس ما ما ما ما وزاعی نے جواب بیں ارشا دفر مایا:

وتستقل ثلاثين حديثا في اربعة سنوات ولقد سار جابر بن عبد الله الى مصر واشترى راحلته فركبها حتى سئال عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث ما حديث واحد وانصرف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث م

'' چارسال کی مدت میں تمیں حدیثوں کا ذخیرہ تم کم سمجھ رہے ہو حالا نکہ حضرت جابر

بن عبداللہ نے صرف ایک حدیث کیلئے مصر کا سفر کیا۔ سواری خرید کی اور اس پر سوار

ہوکر مصر گئے اور حضرت عقبہ بن عامرے ملاقات کر کے مدینہ والیس لوث گئے''۔

مطلب بیہ ہے کہ چارسال کی مدت میں تمیں احادیث کی ساعت کو بھی غنیمت جانو کہ

ایک عظیم نعمت تہمیں کم سے کم مدت میں حاصل ہوگئی ورنہ عبد صحابہ میں تو صرف ایک حدیث
کیلئے لوگ دور دراز ملکوں کا سفر کرتے ہتے ہیں ایک حدیث پردومہینے کی مدت بھی اگر صرف

ہوتی تو آپ حساب لگالو کہ میں احادیث کیلئے کتنی مدت حیا ہے تھی۔

بلکہ حافظ نیٹا پوری کی تصریح کے مطابق عہد صحابہ میں طلب حدیث کے لیے سفر لا زم تھا کہ حضرت ابن عمر زلی تی فرمایا کرتے تھے :لطالب العلم یت حذید میں حدید۔ (معرفة ص) طالب علم کو چاہئے کہ وہ اپنے کے لوہ کے کوتے تیار کرائے تا کہ بغیر کسی زیر باری کے ساری عمر وہ طلب حدیث میں سفر کرتا رہے۔

### سلسلهٔ روایت کی تقویت کے اسباب

عہد صحابہ میں سلسلہ روایت کی تقویت کیلئے جہاں راویوں کی کثرت تعداد کو اہمیت دی جاتی تھی وہاں نقل وروایت کی صحت جانچنے اور اسے یقین کی حد تک پہنچانے کے لئے اور بھی طریقے رائج تھے۔مثال کے طور پر حضرت مولائے کا کنات علی مرتضی ڈاٹنیؤ کے بارے میں منقول ہے۔

اذا فاته عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ حديث ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذي يحدث به (معرنة علوم الحديث)

''جب ان کوکی حدیث کی ساعت حضور طُلِیْکِلم سے فوت ہو جاتی تو دوسرے راوی سے حدیث کی ساعت فرماتے کیکن اس سے شم لیا کرتے تھے''۔ بیر بیان کرنے کے بعد حضرت حافظ نمیٹا پوری تحریر فرماتے ہیں:

وكذلك جماعة من الصحابت والتابعين وابتاع التابعين ثم عن ائمته المسلمين كانوا يبحثون وينقرون عن الحديث الى ان يصح لهمد (معرفة م ١٥٠)

" بہی حال صحابہ تا بعین نتج تا بعین اور ائمہ سلمین کا تھا کہ وہ حدیث کے بارے
میں بحث وکر بدکیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کوحدیث کی صحت کا بیقین ہوجاتا"۔
روایت حدیث کافن اپن جس عظیم خصوصیت کے باعث سارے جہان میں منفر دہوہ
بیہ کہ کی واقعہ کے نقل وروایت کے لئے صرف اتناہی کافی نہیں ہے کہ نفس واقع بیان کرویا
جائے بلکہ بیان واقعہ سے پہلے ناقل کے لئے بیرظا ہر کرنا ضروری ہے کہ اس واقعہ کاعلم اسے

کونکر ہوا۔ کتنے واسطوں ہے وہ بات اس تک بینجی ہے اور وہ لوگ کون ہیں۔ ان کے نام نشان کیا ہیں۔ دیا نت، تقوی، راست گفتاری، حسن اعتقاد۔ قوت حافظ عقل وہم اور فکر وبصیرت کے اعتبار ہے ان کے حالات کیا ہیں۔ ای کواصطلاح حدیث میں اسناد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث کے یہاں ہیں۔ اس کو اصطلاح حدیث میں اسناد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث کے یہاں اسناداتی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیران کے یہاں کوئی بات قابل اعتماز ہیں ہوتی ....! میناں تک کہ حضرت حافظ نمیٹا پوری نے حضرت عبداللہ بن مبارک رہا ہے کہ کا یہ قول قل کیا ہے۔ کہ اس کے بخیرات حافظ نمیٹا پوری نے حضرت عبداللہ بن مبارک رہا ہے کہ کا یہ قول قل کیا ہے۔

الآسنادُمِنَ الدِّيْنِ وَلَو لَا الْآسنادُ لَقَالَ مَنْ شَاءً مَا شَاءً۔
"اسناد مِن كاحصه ہے اگراسناد نه ہوتی توجس كے دل میں جوآتا كہتا"۔
الى شمن میں حضرت حافظ نیشنا بوری نے نہ واقع نقل كما ہے الكے مرتبا این الوفروونا ؟

ای من میں حضرت حافظ نمیٹا پوری نے بیدوا فعد آل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن ابوفروہ نامی شخص نے حضرت امام زہری دیائیئے ہے۔ ایک مرتبہ ابن ابوفروہ نامی شخص نے حضرت امام زہری دیائیئے ہے۔ بغیر کسی اسناد کے حضور مالیا ہے۔ امام زہری نے آزردہ ہوکر فرمایا۔

قاتلك الله يا ابن فروة ما اجراك على الله ان لاتسند حديثك تحدثنا الما الله الله الله عديثك تحدثنا الماحاديث ليس لها خطم و لا انمة (معرنة المديث ١٠)

''اے ابوفروہ! بچھ کو اللہ تعالیٰ تناہ کرے بچھ کوکسنے اللہ (عزوجل) پر جری کردیا ہے کہ تیری حدیث کی کوئی سند نہیں ہے تو ہم سے ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے کہ جن کیلئے نہیل ہیں نہ لگام''۔

اصول نقل حديث

اس سلسلے میں حاتم الحدیث حضرت امام نیٹا پوری نے احادیث کی صحت کو پر کھنے کے لئے جوضابط نقل فرمایا ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔اس سے بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ احادیث کو اغلاط کی آمیزش سے محفوظ رکھنے کیلئے کیسی کیسی منصوبہ بندید بیریں عمل میں لائی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں:

وما يحتاج طالب الحديث في زماننا ان يبحث عن احوال المحدث

او لاهل يعتقد الشريعة في التوحيد وهل يلزم نفسه طاعة الانبياء والرسل المناس الني الرسل المناس الني الرسل المناس الني المدعة لا يكتب عنه ثم يتعرف سنه هل يحتمل هواة فان الداعي الى البدعة لا يكتب عنه ثم يتعرف سنه هل يحتمل سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم ثم يتامل اصوله.

(معرفة علوم ألحديث ص٦)

"جارے زمانے میں ایک طالب حدیث کیلئے ضروری ہے کہ پہلے وہ محدث کے حالات کی تفتیش کرے کہ آیا وہ توحید کے بارے میں شریعت کا کیا مقصد ہے؟ اور کیا انبیائے کرام بیل کی اطاعت اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ پھراس کی حالت پر غور کرے کہ وہ بدند ہب تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی بدند ہبی کی طرف دعوت دے رہا ہو کیونکہ بدعت کی طرف بلانے والے سے کوئی حدیث نہیں کی جائے گی۔ پھر اس محدث کی عمر معلوم کرے کہ اس کی ساع ان مشائخ سے ممکن ہے کہ جن سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے پھراس کے اصول برغور کرے "۔

تاريخ تذوين حديث

فن حدیث کے محاس وفضائل اوراس کے متعلقات اور موجبات پر قلم اٹھانے ہے پہلے بیہ بتا دینا نہایت ضروری ہے کہ عہد صحابہ ہے لے کر آج تک حدیثوں کی تدوین اور جمع و تر تبیب کا کام کیونکرعمل میں آیا .....؟

اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب کا نظر کا کام ہد پرنور جوز ول قرآن کا ذمانہ ہے۔ اس عہد پاک میں چونکہ آیات قرآنی کے تحفظ کا کام سب سے اہم تھا اس کے حضور پاک میں خونکہ آیات قرآنی کو قام بند کیا کریں۔ احادیث پاک می نظر کی نے سے اب کرام کوتا کی فرر مائی کہ وہ صرف آیات قرآنی کو قلم بند کیا کریں۔ احادیث کوقید تحریمیں ندائی کی تاکہ آیات قرآنی کے ساتھ کسی طرح کا التیاس نہ ہو۔ البت اس امرک اجازت تھی کہ زبانی طور پراحادیث روایت وقل میں کوئی مضا گذر ہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت اجازت تھی کہ زبانی طور پراحادیث روایت وقل میں کوئی مضا گذر ہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت الم مسلم طابق خورت ابوسعید خدری طابق ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اللہ تعالی عند اند قال قال رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِی سَعِیْدِ نِ الْنُحْدَدِی وَصَی اللّٰه تعالی عند اند قال قال رَسُولُ اللهِ

مَلْنَظُهُ لَا تَكُتْبُوْا عَنِي وَمَنْ كَتَبَ عَيْرَالْقُرْانِ فَلْيُمَةِ فَ وَحِدِّنُوا عَنِي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ . (مسلم شریف)

''حضرت ابوسعید خدری شُلْنُونُ نے کہا کہ رسول کریم مُلَّالِیَا اُسے فرمایا کہ کوئی شخص میری حدیث نہ کھے اور جس نے قرآن کے سوا پچھاکھا ہوتو اس کومٹادے اور میری حدیثیں زبانی بیان کرے کوئی حرج نہیں اور جس نے میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی تو اُس کو چا ہے کہ اپناٹھ کا نہ جہنم بنائے''۔

لیکن ای کے ساتھ بعض وہ صحابہ جنہیں اپنے اوپراعتادتھا کہ وہ قرآنی آیات کے ساتھ احادیث کو کا کھو میں ہونے ویں گے وہ اپنے طور پر حدیثوں کو بھی قلمبند کر لیا کرتے تھے۔ احادیث کو کا مینا کہ حضرت امام بخاری ڈائٹیز نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیز سے نقل کیا ہے۔

عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ مَا مِنْ آحَدِ مِّنْ آصُحَابِ النَّبِی عَلَیْتُ آکُٹُرَ حَدِیْثًا عَنْهُ مِنْ آبِی عَلَیْتُ اکْثُرَ حَدِیْثًا عَنْهُ مِنْ اَلِیْ اللهِ اِنْ عَمَرُو فَاِنَّهُ کَانَ یَکْتُبُ وَانَا لَا اکْتُبُ ۔ مِنِی اِلّٰا کَتُبُ ۔ مِنِی اِلّٰا کَتُبُ ۔ مِنِی اِلّٰا کَتُبُ ۔ مِنِی اِلّٰا کَتُبُ ۔ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنِ عَمْرُو فَاِنّهُ کَانَ یَکْتُبُ وَانَا لَا اکْتُبُ ۔ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنِ عَمْرُو فَاِنّهُ کَانَ یَکْتُبُ وَانَا لَا اکْتُبُ ۔ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْ عَمْرُو فَانَّهُ کَانَ یَکْتُبُ وَانَا لَا اکْتُبُ ۔ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْ عَمْرُو فَانَّهُ کَانَ یَکْتُبُ وَانَا لَا اکْتُبُ ۔ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْ عَمْرُو فَانَّهُ کَانَ یَکْتُبُ وَانَا لَا اکْتُنْ کُانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْ عَمْرُو فَانَّهُ کَانَ یَکْتُبُ وَانَا لَا اکْتُنْ کُنْ اللّٰهِ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

( بخاری شریف)

'' حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئئے نے فر مایا کہ نبی کریم مگانیئے کے صحابہ میں کوئی مجھے سے زیادہ حدیث بیان کرنے والانہیں تھا مگر عبداللہ بن عمرو، کیونکہ وہ لکھتے ہتھے اور میں نہیں لکھتا تھا'' ۔۔۔

جب کاغذ کے نکڑوں ، ہرن کی جھلیوں ، مجور کے بیوں اور الواح قلوب میں بھری ہوئی قرآن مجید کی آبیتی عہد فاروقی ہے لے کرعہدعثان تک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کردیں گئیں اور ساری دنیا میں اس کے نسخے بھیلا دیئے گئے اور احادیث کے ساتھ آبیات قرآئی کے التباس واختلاط کا کوئی اندیشہ نہیں رہ گیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رہائی کے زمانہ فلافت میں ان کے ایما پراحادیث کی تدوین اور تھنیف و کتابت کا کام با ضابط شروع ہوا۔ حسیا کہ حضرت امام سیوطی میں الفید کی شرح میں مقدمہ نویس نے لکھا ہے ان کے الفاظ مہ ہیں:

فلما افغت الخلافة الى عمر بن عبد العزيز رَنُّ عُرُوني عام 99 تسع و

" و و میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز و النفظ نے خلافت کی ذمہ داریال سنجالیں تو آپ نے ابو بکر بن خزم کو لکھا جو معمرلیث اوراوزاعی ، مالک ، ابن اسحاق اورا بن ابوذیب کے شخ تھے۔ اور مدینہ منورہ محکمہ قضا میں خلیفہ کے نائب تھے ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا کہ جو حدیث بھی حضور کی ملے اسے لکھ لواور اس لئے مجھ کو کم کے مٹنے اور علماء کے چلے جانے کا خوف ہے "۔

اتناہی نہیں بلکہ جضرت عمر بن عبدالعزیز والنظ کے متعلق یہال تک نقل کیا گیا ہے :

ان ان کتب الی اہل الافاق انظر والی حدیث دکھوں اللّٰ مِنائِسُنِ اللّٰ مَنافِق انظر والی حدیث دکھوں اللّٰمِنائِسُنِ فاجمعوہ۔

(تاریخ احتمی الی ایک الله الافاق انظر والی حدیث دکھوں اللّٰمِنائِسُنَا فاجمعوہ۔

(تاریخ احتمی الی الی ایک اللّٰہ ال

'' انہوں نے اطراف جوانب میں لکھا کہ حضور ملّا تُلَیّام کی کوئی حدیث پاوُ تواسے جمع کر ل''

حضرت عمر بن عبدالعزیز والنی کی تحریک برفن حدیث میں سب سے پہلی کتاب حضرت ابن حزم والنی نے نے تعلیم کی تحریک بیال کتاب حضرت ابن حزم والنی نے نے تعنیف و تالیف اور جمع و ترتیب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگیا مختلف شہروں میں مختلف بزرگوں نے حدیث میں سے کتابیں تصنیف فرمائیں:

صاحب شرح الفيه نهايت تفصيل كساته بقيد مقام ال بزرگول كنام كصيب منهم ابن جريح بمكة وابن اسحاق و مالك بالمدينة و الربيع بن صبيح وسعيد بن عروه وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثورى بالكوفة والا وزاعى بالشام و هشام بواسط و معمر باليمن وجرير بن عبد الله بالرى وابن المبارك بخو اسان (مقدر شرح الفيه)

''ان میں ابن جرت کم میں ابن اسحاق اور مالک مدینہ میں، رہیج بن مبیح، سعید بن عروہ اور حماد بن سلمہ بھرہ میں، سفیان توری کوفہ میں، اوزاعی شام میں ہشام واسط میں، معمر یمن میں ہشام واسط میں، معمر یمن میں بجر مریبن عبداللہ رہے میں اور ابن المبارک خراسان میں سخے'۔ (رہی کھنے ہے)
اس کے بعد لکھتے ہیں:

كلهم فى عصر واحد ومن طبقة واحدةٍ واكثرهم من تلامدة ابى بكر بن حزم وابن شهاب الزهرى۔(مقدمةُرحانيہ)

''ییسب کے سب ایک ہی زمانہ میں ایک ہی طبقہ کے تصاور ان میں اکثر ابو بکر بن جزم اور ابن شہاب زہری کے شاگر دیتھ''۔

اس کے بعد تصنیف و تالیف اور مختلف صلقہائے درس کے ذریعہ احادیث کی نشر واشاعت کاسلسلہ آگے بڑھتا گیا، روایتوں کے قبول ورد کے اصول، راویوں کے اوصاف و شرا نظاوراس فن کے آ داب ولوازم پرضوابط و دسا تیر کی تشکیل عمل میں آئی اوراصول حدیث کے نام سے علم وفکر کی دنیا میں ایک نے فن کا آغاز ہوا۔

اصول وشرا نظ کے سخت سے سخت معیار پراحادیث کی نئی نئی کتابیں لکھی گئیں یہاں تک کہآج اس فن کی جملہ تصنیفات میں سمجھ بخاری مسجم مسلم، جامع تر مذی سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی بہت مشہور اور متداول بین الناس ہیں۔

سطور بالا میں حدیث کی دین ضرورت، اس کی علمی اور فنی نقابت اور اس کی تاریخ عظمت و انفرادیت پر کافی روشی پڑچکی ہے۔ جن پاک طینت مسلمانوں کو اسلام وقر آن عزیز ہے اور جو اپنے آپ کو اسی امت مسلمہ کا ایک فرد سمجھتے ہیں جو چودہ سو برس سے اپنی متوارث روایات اور مربوط دینی وفکری تہذہب کے ساتھ زندہ تا بندہ ہے تو انہیں حدیث پر اعتماد کرنے کے لئے کسی دلیل کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔

البنة جولوگ كدازراہ نفاق حديث كا الكاركرتے ہيں اور اپنی شقاوت كو چھپانے كے لئے قرآن كا نام ليتے ہيں، اگر مجھے وفت كى تنگى كا عذر نہ پیش آجاتا تو ہيں قابل ونوق شہادتوں كے ساتھ آفاب نيم روز كی طرح بي ثابت كرد كھا تا كدان كه يہاں احايث كا الكار

قرآن کی پیروی کے جذیے میں نہیں بلکہ قرآن کی پیروی سے بیچنے کے لئے ہے۔ حدیث کے انکار سے ان کا اصل مدعا ہیہ ہے کہ کلام خداوندی کے مفہوم کا تعین ان کی ذاتی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے تا کہ آیات الہی کامفہوم نئے کر کے بھی وہ قرآن کی پیروک کا دعوٰی کرسکیں۔

دعا ہے کہ مولی تعالیٰ منکرین حدیث کے فتنے سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے اور انہیں او فیق دے کہ وہ حدیث کی روشنی پھیلا کرعالم کااندھیرا دورکریں۔

وصلى الله تعالى عليه خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه وحزبه اجمعين-

ارشدالقادری مهتم مدرسه فیض العلوم - جمشیر بور (بهار) ۱۵ رمضان المبارک ۱۹۳۱ م

&.....&

# كتاب الايمان

1- عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْةُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَكُ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شِدِيدٌ بِيَاضِ التِّيابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشُّعُر لَا يُراى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعُرِفُهُ مِنَّا اَحَذٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَأَسْنَدَ رُكُبَيِّهِ إِلَى رُكُبَيِّهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخُذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخُبِرُنِي عَنِ الْاسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامِ اَنُ تَشْهَدَ اَنُ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَيُقِيمَ الصَّلُوةَ وَتُنوتِي الزَّكُوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ أَن اسْتَطَعْتَ اللِّهِ سَبِيْلًا قَالَ طَلَدَقْتَ فَعَجَيْنَا لَهُ يَسئُالُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاخْبِرُنِي عَنِ الْإِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وِمِلْتِكْتِهَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلُهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (مَلَمُ رَيِف) ' حضرت عمر بن خطاب طِلْ النَّيْرُ نِے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خداماً کا نَیْرِ آم کی خدمت میں حاضر تھے کہا جا تک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کیڑے بہت سفید تھے (اور ) بال نہایت سیاہ۔نداس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچا نتا تھا یہاں تک کہ حضور مٹائٹیؤم کے سامنے بیٹھ گیااور دوزانو ہوکراینے گھٹے حضور مٹائٹیؤم کے تھٹنے سے ملادیئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پرر کھ لئے اور عرض کی اے محمنًا للينام محمد كواسلام كى (حقيقت ) كے بارے ميں آگاہ فرمايئے حضور ملائينام نے فرمایا کهاسلام بیہ ہے کہتو گواہی دے اس امر کی کہ خدائے نعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد منافیلیم خدائے تعالی کے رسول ہیں اور تو تماز ادا کرے زکوۃ دے، رمضان کے روز ہے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔اس مخص نے (بین کر) عرض کیا آپ نے سے فرمایا (راوی کہتے ہیں کہ) ہم

لوگوں کو تعجب ہوا کہ میر مخص دریافت بھی کرتا ہے اور (خودہی) تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھراس نے بوجھا ایمان کی حقیقت بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا۔ (ایمان میں ہے۔ پھراس نے بوجھا ایمان کی حقیقت بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا۔ (ایمان میرے) کہ خدا تعالی اور اس کے فرشتوں نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پریقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی وشر کودل سے مانے ''۔

ىشرح حديث

حضرت بين محقق شاه عُبرالحق و الوى بخارى عِنها الْإِ سُلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَ أَنَّ مُتَحَمَّدًا وَهُولُ اللهِ كَحْت فرمات بيل كم

اسلام اسم ظاهرا ممال ست وایمان نام باطن اعتقاد و دین عبارت از مجموع اسلام و ایمان سید و آنکه درعقائد فدکورست که اسلام وایمان کیست بآن معنی ست که هرمومن مسلم است و هرمسلم مومن وفعی کیمومن دواسم از مسلمان نه توان کرد و به حقیقت اسلام شمرهٔ ایمان وفرع ست وعلاء دا در بین مسکه کلام بسیارست و حقیق ایس است که گفته شد.

"اسلام ظاہری اعمال (مثلاً نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوۃ دینے وغیرہ) کانام ہے اور ایمان نام ہے اعتقادِ باطن کا (یعنی اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول سائی اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول سائی اللہ تعالی دل سے مانے کانام ایمان ہے) اور اسلام اور ایمان کے مجموعہ کانام دین ہے اور جوعقا کد (کی کتابوں) میں فہور ہے کہ اسلام وایمان دونوں ایک ہیں تو اس کا مطلب ریہ ہے کہ ہرمومن مسلمان ہے اور ہرمسلمان مومن ہے اور ان دونوں میں مطلب ریہ ہے کہ ہرمومن مسلمان ہے اور جمسلمان مومن ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی فی مسلمان سے نہیں کرسکتے اور حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ اور جو بیان کیا گیا"۔ (اور جا اللہ عائے کرام کے کلام اس مسلم میں بہت ہیں کی تحقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا"۔ (اور جا اللہ عائے کرام کے کلام اس مسلم میں بہت ہیں کین حقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا"۔ (اور جا اللہ عائے ادر اور جا اللہ عائے ادر اور جا اللہ عائے ادر اور جا اللہ عائے اور اللہ علی کہا گیا"۔ (اور جا اللہ عائے ادر اللہ عالی کیا گیا"۔ (اور جا اللہ عائے ادر اللہ عائے ادر اللہ عائے کرام کے کلام اس مسلم میں بہت ہیں کین تحقیق کی ہے جو بیان کیا گیا"۔ (اور جا اللہ عائے ادر اللہ عائے کرام کے کلام اس مسلم علی کیا گیا"۔ (اور جا اللہ عائے اللہ عائے ادر اللہ عائے کرام کے کلام اس مسلم علی کیا گیا"۔ (اور جا اللہ عائے ادر اللہ عائے کرام کیا گیا")۔ (اور جا اللہ عائے ادر اللہ عائے کرام کے کلام اس مسلم علی کیا گیا")۔ (اور جا اللہ عائے ادر اللہ عائے ا

پھر حضرت شخ محقق نے اُن تو مِن بِاللَّهِ کے تحت فرمایا ہے کہ حقیقت ایمان اینست کہ بروی بخدائے تعالیٰ بذات وصفات شوتنیہ وسلبیہ و تنزییہ و تفزید و تقدیس و سابیہ و تنزید و تقدیس و سابیہ و تنزید و تقدیس و سے تعالیٰ نی از جمیع نقائص وامارت حدوث۔

" 'ایمان کی حقیقت بیہ ہے کہ تو خدائے تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات شوتیہ و سلبیہ کودل سے مانے اور تمام عیبوں اور حدوث کی علامتوں ہے اس کو باک ومنزہ یقین کرئے '۔ (اشعۃ اللمعات جلدا، صفحہ ۴۷)

اورو روسيله كے تحت فرمايا كه

واجب ست ایمان آوردن بهمه انبیاء بفرق دراصل نبوت واجب ست احرام و اجب ست احرام و تنزیهه ساحت عزیت ایثان از جمع گنابان خردو بررگ پیش از نبوت و پس از و سخ بهمیس ست قول مختار و آنچه در قرآن بآدم (علیائی) نسبت عصیال کرده و عماب نموده بنی برعلوشا نقرب اوست و ما لک رای رسد که برترک اولی و افضل اگر چه بحد معصیت نه رسد به بنده خود جر چه خوید بگوید و عماب نماید دیگر سے دامجال نه که تد اندگفت و اینجا او بیست که لازم است دعایت آن و نماید دیگر از جانب حضرت بعض انبیاء مقربان درگاه اند عماب و خطاب د و دیاز جانب ایشال که بندگان خاص او بندتون فع و و لئے و انکسار صاور گردو که موجم دیاز جانب ایشال که بندگان خاص او بندتون فع و و بال تعقاد در ق سید منابع با نیمان و مادان باید که دران و خلک نیم و بدان تکل نمائیم و و محمل اعتقاد در ق سید انبیاء ماشینیم آنست که جر چه جز مرحبه الوجیت و صفات اوست حضرت اورا ثابت ست دو سید انبیاء می نفشائل و کمالات بشری دراشامل و در جه مرائخ و کال " -

"انبیائے کرام نیج پرایمان لا ناواجب ہے (اس طرح کہ کسی کے درمیان) اصل نبوت میں تفریق نیز کسی اور تعظیم و تو قیر کرنا نیز نقص کے عیب سے ان حضرات کی بارگاہ عزت کو پاک ہجھنا اور قبل نبوت و بعد نبوت چھوٹے بروے تمام گناہوں سے انہیں معصوم جاننا واجب ہے۔ یہی قول مختار ہے۔ اور جوقر آن مجید میں حضرت آدم علیائیا کی طرف عصیان کی نسبت کی گئی اور عتاب فر مایا گیا تو وہ ان کی شان قرب کی بلندی پرجی ہوں ان پر جو اپنے بندہ کو جو جا ہے کہ اور عتاب فر مائے کی حد تک نہ پہنچے ہوں ان پر جو اپنے بندہ کو جو جا ہے کہ اور عتاب فر مائے دوسرے کی عد تک نہ پہنچے ہوں ان پر جو اپنے بندہ کو جو جا ہے کہ اور عتاب فر مائے دوسرے کی عبال نہیں کہ بھی کہہ سکے اور اس مقام پر ایک معیار ادب ہے جس کی

رعایت ضروری ہے اور وہ ہے ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ کی طرف سے بعض انبیاء ﷺ جو کہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں کوئی عماب یا خطاب نازل ہو یا ان حضرات کی فوائب سے جو کہ خدائے تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کوئی تواضع ، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوجس سے قص کا وہم ہوتا ہوتو ہم کو جائز نہیں ہے کہ اس میں دخل ویں اور ان (کلمات عماب یا تواضع) کو (ان کے حق میں) بولیں اور سید الانبیاء میں اجمال اعتقاد نہے کہ مرتبہ الوہ بیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے حضور میں اجمال اعتقاد نہے ہے کہ مرتبہ الوہ بیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے حضور میں ایک علیہ ثابت ہے اور آئخضرت میں ایک مضائل و کمالات بیری کے جامع اور راسخ و کامل ہیں '۔ (افعۃ اللعات جلدا ہونے ہیں)

2- عَنْ عَبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ (مَلَمْرِيفِ)

لا إللهُ إلاّ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النَّارَ (مَلَمْرِيفِ)

' حضرت عباده بن صامت رَبُّ النَّهُ فَ كَهَا كه مِينَ نِهِ رسول كريم مَنَّ النَّيْرَ الموفر مات موسِحَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ النَّالَ كَوْفر مات موسِحَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ النَّالَ كَوْفر مات موسِحَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (مَلَمْ رَبِيلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

واضح ہوکہ توحیدورسالت کی گواہی کے باوجوداگر آدی ہےکوئی ایسا قول یافعل پایا گیا جوکفر کی نشانی ہوتو بھکم شریعت مطہرہ وہ کا فرہو جائے گا۔اشعۃ اللمعات جلداول کتاب الایمان کے شروع میں ہے۔ ''باوجود تقدیق واقر ارچیز کے کنند کہ شارع آل راامارت و علامت گفرساخت مثل بحدہ صنم وشد زناروا مثال آل پس مرتکب ایں امور نیز بھکم شرح کا فر است اگر چوفرضاً تقدیق واقر ارداشتہ باشد'' یعنی (توحید ورسالت کی تقدیق) تقدیق واقر ارک باوجودا گرکوئی ایسا کام کرے جس کوشارع علائیا نے کفر کی نشانی تظہرائی ہوجیہ بت کو سجدہ کرنا اور زنار (یعنی جنیو) بائد هنا وغیرہ تو ایسے کا موں کو کرنے والا بھی بھکم کا فر ہے۔ اگر چہ بظاہر (توحید ورسالت کی ) تقدیق واقر ارکرتا ہو۔

3- اگر چہ بظاہر (توحید ورسالت کی ) تقدیق واقر ارکرتا ہو۔

3- عن آئیس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ لَا یُورِمِنُ اَحَدُ مُنْمَ حَتّٰی اکونَ اَحَبُ

الميه مِنْ وَالِدِهِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْن ( بَعَارى مِلم ) '' حضرت الس مناتينة نے کہا کہ سر کارا قدس ٹاٹنیئے کے فرمایا کہ کوئی شخص اس وفت

تک موکن ہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے

زياده محبوب نههوجاؤل" ـ

تترح حديث

حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عبشلیہ اس حدیث کے تحت فرماتے

''نشان ایمان مومن کامل آنست که پیغمبر خدامتًا فیکیم محبوب تر ومعظم از ہمہ چیز و ہمہ کس باشد نزودمومن' پھر چندسطور کے بعد فرمانے ہیں کہ''مراد یا محبت ایں جاتر جيح جانب أتخضرت مثَّالِثَيْمَ ورادائے حق بالتزام دين وانتاع سنت وررعائت ادب دایثاررضائے ویے ٹائٹیٹر ہر کہ وہر چہ غیرادست ازنفس وولدہ ووالدہ اہل و مال منال چنا نکهراصی شود بهلا که نسخود وفقدان هرمجوب نه فوات حق و مایشیم کی منال چنا نکه راصی شود بهلا که نسسخود وفقدان هرمجوب نه فوات حق ترجمہ "ویعنی مومن کامل کے ایمان کی نشانی میہ ہے کہ زویک رسول خداماً اللہ الم تمام چیزوں اور نتمام لوگوں سے زیادہ محبوب و معظم ہوں گے۔ اس حدیث میں حضور مُنَاتِينَا کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب نیہ ہے کہ حقوق کی ادا نیگی میں حضور مَنَّاتِيْنِهُمُ كُواونيا مانے اس طرح كے حضور مَنَّاتِيْنِهُم كے لائے ہوئے دين كي تعظيم و ادب کو بجالائے ہر خض اور ہر چیز لیعنی اپنی ذات ، اپنی اولا د،ایپے ماں باپ،ایپ عزيزوا قارب اوراسيخ مال واسباب يرحضور كالثينام كي رضا وخوشي كومقدم ريهے جس کے معنی بیر ہے کہ این ہر پیاری چیزیہاں تک کداین جان کے حلے جانے پر بھی راضی رہے کیکن حضور ملائلیا کے حق کو دبتا ہوا گوارانہ کرے'۔

اور حصرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: ليس المراد الحب الطبيعي لانه لا يدخل تحت الاختيار و لا يكلف

الله نفسا الا وسعها بل المراد الحب العقلى الذى يوجب ايثار ما يقتضى العقل رحجانه و يستدعى اختياره و ان كان على خلاف الهوى كحب المريض الدواء فانه يميل الهيه باختياره و يتناول بمقتضى عقله علمه وظن ان صلاحه فيه و ان نفر عنه طبعه مثلا لو امره عليه عقل ابو يه و اولاده الكافرين او بان يقاتل الكفار حتى يكون شهيد الاحب ان يختار ذالك لعلمه ان السلامة في امتثال امره عليه او المراد الحب الإيماني الناشي عن الاجلال و التوقير و الاحسان و الرحمة و هو ايثار جميع اغراض المحبوب على جميع اغراض غيره حتى القريب و السيرة و كمال الفضل و الاحسان ما لم يبلغه غيره استحق ان يكون احب الى المومن من خفسه فضلا عن غيره سيما و هو الرسول من عند المحبوب الحقيقي الهادى اليه و الدال عليه و المكرم لديه.

کے کرگزرنے کا ضرورشیدائی رہے کیونکہ ازروئے عقل وہ اتنا بہر حال جانتا ہے کہ آپ کی اطاعت ہی میں عافیت ہے'۔

یااس صدیث میں محبت سے مراد محبت ایمانی ہے جو آپ کی ہزرگی قدر وعظمت اور آپ

کاحسان و مہر بانی کے سبب (قلب مومن میں) پیدا ہوتی ہے محبت ایمانی کا تقاضا ہے ہے اس کہ محبت ایمانی کا تقاضا ہے ہے دات کے اغراض پرتر جے دے ۔ اور چونکہ حضور طافیۃ کے جانے کے تمام اسباب یعنی ذات کے اغراض پرتر جے دے ۔ اور چونکہ حضور طافیۃ کے جانے کے تمام اسباب یعنی خوب صورتی، خوش طلقی، کمال بزرگی اور کمالی احسان کے جامع ہیں اور ایسے جامع ہیں کہ آپ کے سواہر کوئی دوسر اس جامعیت کوئیں گئے سکتا لہذا آپ ہرمومن کے نزدیک اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہونے کے ستحق ہیں ۔ تو مومن کے تیک اس کے غیر سے بدرجہ کافس سے بھی زیادہ محبوب ہونے کے ستحق ہیں ۔ تو مومن کے تیک اس کے غیر سے بدرجہ کافل آپ محبوب جو تھی یعنی خدا ہے تعالی اور گی آپ اس محبوب جو تھی یعنی خدا ہے تعالی کی طرف سے رسول ہیں اور خدا تک پہنچانے والے اور اس تک رسائی ۔ لے کامر ف سے رسول ہیں اور خدا تک پہنچانے والے اور اس تک رسائی ۔ لے اور ان کی بارگاہی جبروت میں عزت وعظمت والے ہیں ۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلداول صفی ۱۲)

#### اغتاه

- 1- خدائے تعالی زمان ومکان سے پاک ہے اس کیلئے زمان ومکان ٹابت کرنا کفر ہے۔
  - 2- خدائ تعالى كوالله ياك يا الله تعالى كبناجائ كبناجائ دالله ميال كهنام منوع وناجا زيهد
- 3- اگر کسی نے خدائے تعالی کے بارے میں بڑھنو (بڑھے) کالفظ استعال کیا تو وہ کا فرہو حائے گا۔
- 4- کوئی شخص بیار نہیں ہوتا یا بہت بڈھا ہے مرتانہیں اس کیلئے بیرنہ کہا جائے کہ اللہ (ﷺ) اسے بھول گئے ہیں۔
- 5- جوبطور تسخراور تصفی کفرکرے گاوہ بھی کافرمر تد ہوجائے گا۔ اگر چہ کہتا ہوکہ میں ایسا اعتقاد بیں رکھتا جیسا کہ در مختار باب المرتد میں ہے۔ من هزل بلفظ کفو ارتدو ان لم یعتقدہ للامست خفاف اور شامی جلد سوم صفی ۲۹۳ پر بر الرائق سے ہوا لحاصل ان لم یعتقدہ للامست خفاف اور شامی جلد سوم صفی ۲۹۳ پر بر الرائق سے ہوا لحاصل ان من تکلم بنگلمته الکفر هاز لا اولا عبا کفر عند الکل و لا اعتبار

باعتقاده كما صرح به في الحيانية.

6- كسى نبى كى شان ميں گستاخى و باد بى كرناياان كيلئے كوئى عيب ثابت كرنا كفر ہے۔

7- قرآن مجید کی کسی آیت کوعیب لگانایان کی تو بین کرنایاس کے ساتھ مسنح کرنا کفر ہے۔ مثلاً اکثر داڑھی منڈے کہتے ہیں۔ کملا سوف تعلمون جس کا مطلب ہے کہ صاف کرو۔ بیقر آن مجید کے ساتھ کھلی ہوئی تحریف ہے اوراس کے ساتھ نداق دل لگی بھی۔

اور مدونون باتن كفريين - (بهارشر بعت جلدتم)

8- کسی سے نماز پڑھنے کو کہااس نے جواب دیاتم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوایا کہا بہت ،
پڑھ لی اب دل گھبرا گیایا کہا پڑھنانہ پڑھنا دونوں برابر ہے غرض اس قتم کی بات کرنا کہ جس سے فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہویا نماز کی تحقیر ہوتی ہویہ سب کفر ہے۔ (بہار شریعت)
9- کسی سے روزہ رکھنے کو کہااس نے جواب دیا کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے یا یہ کہا

کہ جب خدانے کھانے کو دیا ہے تو بھو کے کیوں مریں یا ای قتم کی اور ہاتیں جن سے روزہ کی ہتک وتحقیر ہوکہنا کفر ہے۔ (بہارشریعت)

10- ماہِ رمضان میں اعلانیہ دن میں کھانے سے منع کرنے پر بیلفظ بولنا کہ'' جب اللّٰہ کا ڈر نہیں ہے تولوگوں کا کیاڈر''؟ کفریہے۔

11-علم دین اورعلاء کی تو بین بے سبب یعن محض اس وجہ سے کہ وہ عالم علم دین ہے کفر ہے۔ (بہارشریعت)

12- ہوئی اور دیوائی ہو جنا کفر ہے کہ بیرعبادات غیر اللہ ہے، کفر کے میلوں ، تہواروں میں شریک ہوکران کے میلے اور ند ہی جلوس کی شان وشوکت بڑھانا کفر ہے جیسے رام لیلا اورجنم اشمی اوررام نومی کے میلوں میں شریک ہونا ، ہونہ ، ہونی ان کے تہواروں کے دن محض اس وجہ سے چیزی خریدنا کہ کفار کا تہوار ہے یہ بھی کفر ہے جیسے دیوائی میں کھلونے اور مطابع الی خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوائی منانے کے سوا پھی ہیں ، یونہی کوئی چیز مطابع الی موز مشرکین کے پاس ہدیے کرنا جب کہ تقصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔ خرید کراس روز مشرکین کے پاس ہدیے کرنا جب کہ تقصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔ خرید کراس روز مشرکین کے پاس ہدیے کرنا جب کہ تقصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔

13- الكفر في الشرع انكار ما علم بالضرورة مجئي الرسول به و انما

عدمنه لبس الغیار و شد زنار و نحوهما كفرا الانهما تدل علی التكذیب فان من صدق رسول الله علی اور بینی طور پر تابت بوان می درجن باتول کا پیش كرنا رسول الله می اور بینی طور پر تابت بوان می سے کسی ایک بات کا افکار کرنا اصطلاح شرع میں گفر ہے۔غیار (۱) اور زنار لیمی جنیو وغیرہ کے استعال کواس لئے گفر کہا گیا ہے کہ بیام (حضور عُلِینَ اُورِیَّا) کی تكذیب کا دغیرہ کے استعال کواس لئے گفر کہا گیا ہے کہ بیام (حضور عُلِینَ اُورِیَّا) کی تكذیب کا دشان ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ جورسول الله مُلَّانِیْنِ کو مائے گا وہ ایس چیزوں کے استعال کی جرائت نہیں کرسکتا"۔ (بیفاوی سفی ۱۲)

14-الاشراك هو اثبات الشويك في الالوهية بمعنى و جوب الوجود كما للمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام "الله تعالى كرماتهكى دوسركوواجب الوجود ماننا جيبا كه مجوسيول كاعقيده بالله تعالى كرماتهكى ورسركوواجب الوجود ماننا جيبا كه مجوسيول كاعقيده بياكى غير خداكولائق عبادت سجهنا جيبا كه بت پرستول كا اعتقاد بيشرك بيشرك بيشرك "درش عقائد مي ميشودا)

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عمیلیا فرماتے ہیں کہ

''شرک سنت در وجود و درخالقیت و درعبادت'۔ (افعۃ اللمعات جلدا، سنو ۲۷) اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک تین طرح پر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو بھی واجب الوجود کھہرائے ، دوسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ کے سواکسی اور کو خالق جانے تیسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کرے یا اسے سنتی عبادت سمجھے۔

## جنتي وجہنمی فرقہ

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ لَيَاتِينَ عَلَى امْتِى كُمَا اَتَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰم

<sup>1-</sup> غیادایک کیڑے کالکڑا جوذی کا فرایئے شانے پرلگاتے تھے۔ اامنہ

ثِنَتَيْنِ وَ سَبُغِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةَ وَّاحِلَةً قَالُوْا مَنْ هِيَ يا رَسُولَ اللهِ قَالِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي. (زنرى مَثَادة)

" حضرت ابن عمر و النه المسال الماسك المرائيل ال

2- عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

حضرت عبدالله بن مسعود را الله نظر ما یا که سرکار اقدی تا الله استه می سمجهاند کلیا ایک (سیدهی) کیر هینی پرفر ما یا بیالله ( الله فیک ) کاراسته به پراس سید سے خط کے دائمیں بائیں اور چند کلیریں کھینی کرفر ما یا یہ بھی راستے ہیں۔ان میں ہم ایک راستہ پر شیطان جیما ہوا ہے۔جواپی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور کا الله کا ایک راستہ پر شیطان جیما ہوا ہے۔جواپی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور کا الله کے یہ آیت تلاوت فرمائی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ و لا مستقیما فاتبعوہ و لا مستقیما فاتبعوہ تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله (پاره ۸۰ رکوع ۲) یعنی بیمرا فاتبعوہ تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله (پاره ۸۰ رکوع ۲) یعنی بیمرا سیدھا راستہ ہے تو ای پر چلو اور دوسری را ہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سیدھا راستہ ہے تو ای پر چلو اور دوسری را ہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سیدھا راستہ ہے تو ای پر چلو اور دوسری را ہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سیدھا راستہ ہے تو ای پر چلو اور دوسری را ہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سیدھا کروس گی۔

شرح حدیث

حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عمینیا اس حدیث شریف کے تحت علم کلام کی مشہور کتاب مواقف کابیقول نقل کر کے فرماتے ہیں کہ

اگر گویند چگونه معلوم شود کی فرقهٔ ناجیه-ابلسنت و جماعت اندوای فرقهٔ ناجیهٔ ' المست وجماعت اندواي راه راست سب وراه خداست و ديگر جمهراه مائ نا درست و ہر فرقہ دعوی ہے کند کہ براہ راست ست و مذہب وے حق ہوا بش آنست كداي چيزے نيست كه بجر د دعوى تمام شود بربان بايذو بربان حقانيت ابلسنت و جماعت آنست كهاي دين اسلام بنقل آمده است ومجرد عقل بآال دا في نیست ـ و به تواتر اخبار معلوم شده و تنج و تفخص احادیث و آثار متقین گشته صالح از صحابه وتابعين بإحسان ومن بعدتهم همه بري اعتقاد وبري طريقه بوده اندواي بدع وهوا در نداهب واقوال بعدا زصدراول حادث شده وازصحابه وسلف متفذيين م بیج تمس برآن نه بوده واینتال مبتری بوده اند و بعد از حدوث این رابطه صحبت ومحبت که بآن قوم داشتند قطع کرده وردنموده به ومحد ثین اصحاب کتب سته وغیر بااز کتب مشهوره معتنده كبني ومدارا حكام اسلام برآنها افتأده وائمه فقهايئ ارباب نداجب اربعه وغيرهم ازآنها كه درطبقهٔ ايثال بوده اند جمه برين مذهب و بوده اندوا شاعره و ماتريد بيركها تمهاصول كلام اندتا ئيد مذهب سلف نموده وبدلائل عقيله أنزاا ثبات كرده و آنحەسنت رسول ئانتيام واجماع سلف برآن رفته بوده موكدساخته اندوللږزا نام ايتال ابلسنت و جماعت افناده ـ اگر جهای نام حادث ست اماند بب واعقاد ایشال قديم است وطريقه ايثال .....اتباع احاديث نبوي مُلْتَلَيْهُ واقتدًا يا ثارسلف ومشاكح صوفيه ازمتفنه مين وهيقين ابيثال كهاستاد دان طريقت وزباد وعباد ومرتاض ومتؤرع ومنقى ومتوجه بجناب حق ومبرى ازحول وتوت نفس بوده انديه بمهرين مذهب بوده اند چنا نکه از کتب معتمدهٔ ایبال معلوم گردو درتعرف که معتدرتین کتابهای این قوم ست ويشخ الشيوخ شهاب الدين سهرور دي درشان او گفته است لولا التعرف ماعرفنا

التصوف عقائد صوفیه که اجماع دارند برآس آورده که بهمه عقائد ابلسنت و جماعت ست به زیادت و نقصان به ومصداق این خن گفتیم آنست که کتابهائ حدیث و تفسیر و کلام و فقه و نقصوف و سیر و توران خمعتبره که در دیار مشرق و مغرب مشهو و ندکوراند جمع کنند و تفص نمایند و مخالفان نیز کتابها را بیارند تارند ظاهر شود که حقیقت بال چیست و بالجمله سواد اعظم در دین اسلام مذهب ابلسدت و جماعت ست ب

''نجات پانے والا فرقہ اہلِ سنت وجماعت کا ہے۔اگر اعتراض کریں کہ کیے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ نا جیدا ہل سنت و جماعت کا ہے اور یہی سیدھی راہ اور خدائے تعالیٰ تک پہچانے والی راہ ہےاور دوسرے سارے راستے جہنم کے راستے ہیں اور جب کہ ہرفرقہ بیدعوی کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے۔اس کا ندہب حق ہے تو اس کا جواب سے کہ بیالی بات ہیں ہے جوصرف دعوی سے ثابت ہوجائے (اس کیلئے) تھوں دلیل جا ہئے۔اوراہل سنت و جماعت کی حقانیت کی ولیل ہے ہے كربيدين اسلام (سركاراقدس التينيم) \_ منقول بوكر (بهم لوگوں تك) بہنجا ہے۔ عقائداسلام معلوم کرنے کیلئے ضرف عقل کا ذریعہ ہی کافی نہیں ہے۔اخبار متواترہ سے معلوم ہوا کہ آثار صحابہ وا حادیث کریمہ کی تلاش و تتبع سے یقین حاصل ہوا کہ سلف صالحین لیتی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ان کے بعد کے تمام بزرگان دین ای عقیده اور ای طریقه پررے ہیں اقوال و مذہب میں بدعت ونفسانیت زمانداولین کے بعد (پیدا) ہوئی ہے۔ صحابہ کرام اورسلف متفذیبن یعنی تابعین، تبع تابعین، مجتهدین میں کوئی اس مذہب برنہیں تھا وہ لوگ اس نئے ند ب سے بیزار تھے بلکہ اس کے بیدا ہوجانے کے بعد محبت اور اٹھنے بیٹھنے کا جو لگاؤاس قوم کے ساتھ تھا توڑ دیا اور (زبان وقلم سے)ردفر مادیا۔ صحاح سنداوران کے علاوہ (احادیث کریمہ کی) دوسری مشہور ومعتمد کتابوں کی جن پراحکام اسلام کا مدار ومنهی ہوان کے محدثین اور حقی ،شافعی ، مالکی اور حنبلی کے فقہاء وائمہ اور ان کے علاوه دوسرے علماء جوان کے طبقہ میں تنصیب اس مذہب اہلِ سنت و جماعت پر

تھے۔اوراشاعروماتریدیہ جواصول کلام کے ائمہ ہیں انہوں نے سلف کے مذہب اہلسنت و جماعت کی تائیدوحمایت فرمائی اور دلائل عقلیہ ہے اس کا اثبات فرمایا۔ اورجن باتوں پرسنت رسول کریم عَائِیَا اور اجماع سلف وصالحین جاری رہاان كؤهوس قرارديا ہے اس لئے اشاعرہ اور ماتريد ماتريد بير كانام اہلسنت و جماعت پڑ گیا۔اگرچہ بیہ نام نیا ہے۔لیکن مذہب و اعقاد ان کا پرانا ہے۔ ان کا طریقہ احادیث نبوی منابید م کی اتباع اور سلف صالحین کے اقوال و اعمال کی اقتداء کرنا ہے۔اورگروہ صوفیہ کے مشائخ متقدمیں اور ( زمانیہ موجود کے ) شیوخ محققین جو طریقت کے استاد، عابدوز اہدریاضت کرنے والے پر ہیز گار، خداتری جن تعالی کی جانب متوجہ رہنے والے اور تفس کی حکومت سے الگ رہنے والے سب اس مذبب اہلسنت و جماعت پر تھے جیسا کہ ان مشاک کی معتتمد کتابوں سے واضح ہے۔ اور صوفیائے کرام کی نہایت ہی قابل اعتماد کتاب'' تعرف'' ہے جس کے بارے میں سیدنا شہاب الدین سہرور دی طابقتے نے فرمایا ہے کہ اگر تعرف نہ ہوتی تو ہم لوگ مسائل تصوف ہے ناوا قف رہ جاتے۔اس کتاب میں صوفیاء کرام کے جو اجماعی عقائد بیان کئے گئے ہیں وہ سب کے سب بلائم وکاست اہل سنیت ہی کے عقائد ہیں۔ ہمارے اس بیان کی سیائی رہے کہ حدیث تفسیر، کلام، فقد، تضوف، سیراور توران متعبره کی کتابیں جو کہ مشرق ومغرب کے علاقہ میں مشہور ومعروف ہیں جمع کی جا کمیں اور ان کی حیصان ہیں کی جاوے اور مخالفین کی کتابوں کو بھی لا کمیں تاكه آشكار ہوجائے كەحقىقت حال كيا ہے خلاصه كه كه دين اسلام ميں سوادِ اعظم مذبهب ابل سنت وجماعت ہے۔ (اصعة اللمعات باب الاعتصام ص ١٩٠١ج) 3- عَنْ آبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَيْكُ يَكُونُ فِي انْجِو الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُون يَاتُونَكُمْ مِنَ الْا حَادِيْثِ بِمَالَمُ تَسْمَعُوا ٱنْتُمْ وَلَا ابَانُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وَالْا يَفْتِنُونَكُمْ وَالْآ " حصرت ابو ہریرہ بڑائن سے روایت ہے کہ رسول کریم مالینیم نے قرمایا کہ آخری

زمانہ میں (ایک گروہ) فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا وہ تمہارے سامنے الی باتیں لائیں گے جن کونہ تم نے بھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ وادا نے ۔ تو ایسے لوگوں سے بچواور آبیں اپنے قریب نہ آنے دوتا کہ وہ تمہیں گمراہ نہریں اور نہ فتنہ میں ڈالیں'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری میں اس حدیث کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ بین جماعہ باشند کہ خودرا بہ مکرونگیس ورصورت علماء ومشائخ وصلحا از اہل تصحیت و صلاح نمانید تا در دغہائے خودرا ترویج دہند مردم رابہ مذہب یاظلم و آرائے فاسدہ بخوانند۔

'دلینی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جومکاری وفریب سے علماء مشاریخ اور صلحابن کر این جماعت پیدا ہوگی جومکاری وفریب سے علماء مشاریخ اور صلح باتیں ایپ آپ کومسلمانوں کا خیرخواہ اور صلح ظاہر کرے گی تا کہ اپنی جموثی باتیں بھیلائے اور لوگوں کو باطل عقیدوں فاسد خیالوں کی طرف راغب کرنے'۔

(اشعة اللمعات ح اس١٩٣١)

#### اننتاه

4- یَآ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا اَطِیْعُوْا اللَّهُ وَاَطِیْعُوْا الرَّسُولَ۔(سورہ نیاء : ۵۹)

''اسے ایمان والواحم ماٹواللہ کا حکم مانورسول کا''۔
ان میں ایک گروہ مرزاغلام احمد قادیانی کا ہے۔ بیگروہ مرزا کومہدی بمجدد ، نبی اوررسول

مانتاہے،حضور طُنَّیْنِیَا کے بعد دوسرے نبی کانبی پیدا ہونا جائز کھیراتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے آباء اجداد نے بھی نہیں سناتھا بلکہ حضور علیہ بینا ہے انہیں بتایا تھا کہ اُنّا نحاتِم السنتینی لَا نَبِی بَیْنَ مِیں آخر الانبیاء ہوں۔ میرے بعد کوئی (نیا) نبی نبیس ہوگا۔ اور قرآن کریم نے انہیں بتایا تھا کہ

5- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ (مورہاللزاب مِیس)

''محرتمہارے مردول میں ہے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

یعنی حضور منگانگیا کی ذات پرنبیوں کی پیدائش کاسلسلہ تم ہوگیا ہے۔ آپ نے باب نبوت پرمہرلگادی اب آپ کے بعد کوئی نبی ہرگرنہیں آئے گا۔

بھی خاتمیت محدی منافقیّا میں سیجھ فرق نہ آئے گا۔اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضور منافقیّا ہے بعددوسرانی پیداہوسکتاہے۔(العیاذباللدتعالی)

اس گروہ کا ایک عقیدہ رہی ہے کہ شیطان و ملک الموت کے علم سے حضور کی تیام کا علم کم ہے۔ جو بھی شیطان و ملک الموت ہے وسیع علم مانے وہ مومن مسلمان ہے لیکن حضور ما تقلیق کے علم وسیع اور زائد ماننے والامشرک بے ایمان ہے، جیسا کہ اس گروہ کے پیشوا مولوی حکیل احدامیتھی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ ص پرا۵ پرلکھا کہ شیطان وملک الموت کی بیدوسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم ما گانٹیا ہے لئے وسعت علم کی کون می نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ (معاذ اللّٰدرب العلمين)

اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے خدائے تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔

(رساله یکروزی ص ۱۳۵ مصنفه مولوی استعیل د ہلوی )

ا میک عقیدہ رہیجی ہے کہرسول الله منگانی الله مرکزمٹی میں مل گئے۔ (تقویة الا يمان س ٩٥) ندکورہ بالاعقبدوں کےعلاوہ اور بھی اس گروہ کے بہت سے کفری عقیدے ہیں اس کئے مكه منظمه مدينه طيبيه، مند، بزگال، پنجاب، بر ما، مدارس، تجرات، كافھياواڑ، بلوچستان،سرحد، اور دکن دکوکن کے بینکٹر ول علمائے کرام ومفتیانِ عظام نے ان لوگوں کے کا فرومر تد ہونے كافتۈى ديا ہے۔تفصيل كيلئے فناوى حسام الحرمين اورالصوارم الہند بيكامطالعه كريں:

2- مسلمان کومسلمان اور کا فرکو کا فرجاننا ضروریات دین میں سے ہے اگر چیسی خاص شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ ہیں کہا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا معاذ اللہ تعالی کفریرِتا دفتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ٹابت ندہو مگراس سے بیہیں ہوسکتا كه جس نے قطعاً كفركيا ہواس كے كفر ميں شك كيا جائے كقطعي كا فر کے كفر ميں شك كرنا بھى آ دى كو كافريناديتاہے۔(بهارشربيت)

3- بعض ناوانف کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنا جا ہے خواہ وہ کیسا ہی بدعقیدہ رکھے اور پھے بھی کرے۔ بیرخیال غلط ہے۔ تیجے بیہ ہے کہ جب اہل قبلہ میں کفر کی کوئی علامت و نشانی یائی جائے بااس سے کوئی بات موجب کفرصا در ہوتو اسے کا فرکہا جائے۔حضرت

ملاعلی قاری تلیدالرحمته فرمات بین:

ان المراد بعدم تكفير احمدمن اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر مالم يوجد شيء من امارات الكفر و علاماته ولم يصدرعنه شئي من موجباته\_

''لینی اہلسئنت کے نزویک اہل قبلہ میں سے کسی کو کا فرنہ کہنے سے بیمراد ہے کہ اسے کا فرنہ کہنے سے بیمراد ہے کہ اسے کا فرنہ کہیں گے جب تک کہاس میں کفر کی کوئی علامت ونشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجب کفراس سے صادر نہ ہو'۔ (ٹرح نقدا کبرہ ۱۸۹) اور حضرت علامہ ابن عابدین شامی میں نیا فرماتے ہیں:

لاخلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان من اهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات کما فی شرح التحریر " فروریات اسلام میں ہے کی چیز کا انکار کرنے والا بالا جماع کافر ہے اگر چہ الل قبلہ ہے ہواور عمر مجرطاعت میں برکرے جیسا کہ شرح تحریرامام ابن ہمام میں ہے' ۔ (شای مبلداول ۲۹۳)

اور حضرت امام ابو بوسف مِيسلة نے كتاب الخراج ميں فرمايا كه

ایما رجل سب رسول الله مُلْنِیْنَهُ او کذبه او عابه او تنقصه فقد کفر بالله تعالیٰ وبانت منه امر أته

'' بیعی جو مسلمان (اہل قبلہ ہوکررسول الله مُلَّاتِیم کو دشنام وے یا حضور مَلَّاتِیم کی جو مسلمان (اہل قبلہ ہوکررسول الله مُلَّاتِیم کو دشنام وے یا حضور ملک طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا مورکوکسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ ہے حضور می میں گئی میں کا فیر اور خدا کا مشکر ہوگیا اس کی بیوی اس کے ذکاح سے فکل گئی''۔ (شامی جلد سوم ص ۲۰۰۰)

بدمذبهب

١- عَنُ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ

بِدُعَةٍ فَقَدُ آعَانَ عَلَى هَدَمِ الْإِ سُلَامِ - (مُثَلَوة)

'' حضرت ابراہیم بن میسرہ والنیز' نے کہا کہ رسول کریم مالیڈیٹر نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم وتو قیر کی تواس نے اسلام کے ڈھانے پر مدددی'۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عین کیاں صدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ در تو قیرد سے استحفاف و اسہانت سنت ست وایس می کشد بویران کردن بنائے اسلام۔

''برند ہب کی تعظیم وتو قیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے۔اور سنت کی حقارت اسلام کی بایا وڈ صانے تک پہنچاویتی ہے'۔ (افعۃ اللمعات ج اس ۱۳۷۷)

3- عَنْ آبِي اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمِدِ عَلَيْكَ الْمِدْعِ كِلَابُ اَهْلِ النّارِ ـ (واتطني)

'' حضرت ابوامامہ رہنائی نے کہا کہ رسول کریم سنائی نے فرمایا کہ بدیذہب، دوزخ والوں کے کتے ہیں''۔

4- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ لَآ يَعْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدُعَةٍ مَسُومًا وَلاَ صَلُوةً وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جَهَادًا وَلاَ صَرُفًا وَلاَ عَمْرَةً وَلاَ جَهَادًا وَلاَ صَرُفًا وَلاَ عَمْرَةً فَي اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

ہوئے آئے ہے بال نکل جاتا ہے'۔

5- عَنْ آبِى هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَ لا إِنْ مَا تُوا فَلا تَسُهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيْتُمُوهُمْ فَلا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلا تُحَالِمُوا عَلَيْهِمْ وَلا تُحَالِسُوهُمْ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلا تَحَالِسُوهُمْ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَوَا كِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا تَحَالِسُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تَصَلُّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلَّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلَّوا مَعَلَيْهِمْ وَلا تَصَلُّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلُّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلُّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلَّوا مَعَهُمْ وَلا تُصَلَّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلَيْهِمْ وَلا تُصَلِّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلْوا مَعَالِمُ مَا مُعْلَيْهِمْ وَلا تُصَلَّوا مَعَهُمُ وَلا تَصَلَّوا مَعَالَمُ مَا مُعُولُوا مُعَلَيْهِمْ وَلا تُصَالِعُوا مُعَلَّالُوا مَعَالَمُ مَا مُعُلِيقِهُمْ وَلا تُصَلَّوا مَعَالِمُ مُ وَلا تُعَلَيْهِمْ وَلا تُعَلَيْهِمْ وَلا تُعَلَيْهِمْ وَلا تَعَلَيْهِمْ وَلا تُعَلَيْهِمْ وَلا تُعَلِيمُ وَلا تُعْلَيْهِمْ وَلَا تُعَلَيْهِمْ وَلا تُعُلُوا مُعَلَيْهِمْ وَلَا تُعَلِي مُعَلِيمُ وَلَا تُعَلِي مُعَلِّي مُ مُعَلِّي مُ مُعَلِّي وَلَا تُعَلِي مُعَلِيقُونَا مَعْمُ وَلَا تُعَلِيقُوا مُعُلِي مُعَلِيقُونُ مُ وَلا تُعَلِيقُوا مُولِولًا مُعِلَّا مُعَلَيْهِمُ مُ وَلا تُعَلَيْهِمُ وَلَا تُعَلِيقُوا مُعَلَيْهُمْ وَا مُعَلِيقُوا مُعُلِي مُعْلَمُ مُ مُعَلِيقُولُ مُعُلِي مُعَلِي مُعَلِيقُولُوا مُعَلِي مُعَلِي مُعْمُ مُ وَلَا تُعُلُوا مُعْلَمُ مُ مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَ

" حضرت ابو ہریرہ زبانی نے کہا کہ سرکارِ اقدی ٹائی کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرہ۔ اگر مرجا کیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہوتو انہیں سلام نہ کرہ، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پو، ان کے ساتھ کھا نا نہ کھا و، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو، اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، ۔

اس حدیث کوابودا وُ دیے حضرت ابن عمر ہے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر ہے اور عقیل وابن حبان نے حضرت انس (مِنَّ مُنْتُمُ ) ہے روایت کیا۔

#### سنن اور بدعت

ا- عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنْتِى عِنْدَ
 فَسَادِ اُمَّتِى فَلَةً اَجْرٌ مِائَةٍ شَهِيلِد (مَثَلَوة)

''حضرت ابو ہریرہ بٹائنٹے نے کہا کہ رسول کریم ملائنڈ نے مایا کہ جو محض میری امت میں (عملی یا اعتقادی) خرابی پیدا ہونے کے دفت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو سوشہیدوں کا ثواب ملے گا''۔

2- عَنُ بِلَالِ بِنُ حَارِثِ الْمَذَيِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالَةِ مَنُ اَحْيلى سُنَّةَ مِن الْآجُرِ مِثُلَ الجُورِ مَنُ عَمِلَ بِهَا مِن سُنَّتِى قَدْ أُمِنتَ بَعُدِى فَإِنَّ لَهُ مِن الْآجُرِ مِثُلَ الجُورِ مَنُ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَسُقُصَ مِنْ الجُورِ هِمْ شَيْئًا وَمَنِ النَّدَعَ بِدُعَةً ضَلَالَةً لَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَسُقُصَ مِنْ اجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ النَّدَعَ بِدُعةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْ مِ مِثْلُ اثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْ مِ مِثْلُ اثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا

يَّنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا۔ (ترندى مِعَانِة)

'' حضرت بال بن حارث مزنی شائن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس شائن سے فرمایا کہ جس نے میری سی ایسی سنت کو (لوگوں میں) رائج کیا جس کا چلی ختم ہوگیا ہوتو جتنے لوگ اس برشل کریں گے ان سب کے برابررائی کرنے والے کو تواب ملے گااور عمل کرنے والوں کے تواب میں پچھ کی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی ایسی نئی بات نکالی جو سینہ ہے جسے اللہ ورسول ( عظام و کا ایسی نئی بات نکالی جو سینہ ہے جسے اللہ ورسول ( عظام و کا ایسی کی بات نکالی جو سینہ ہے جسے اللہ ورسول ( عظام و کا ایسی کی بابر نکا لئے والے پر منبی فرماتے تو جتنے لوگ اس پڑمل کریں گے ان سب کے برابر نکا لئے والے پر گناہ ہوگی نہ ہوگئی نہ ہوگئی۔ گناہ ہوں میں پچھ کی نہ ہوگئی'۔

3- عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

''حَفرت جریر وظائفہ نے کہا کہ رسول کر یم مظافیہ نے فرمایا کہ جواسلام میں کسی اجھے طریقہ کورائج کرے گا تو اس کواپنے رائج کرنے کا بھی تو اب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقہ پڑمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے تو اب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو ند بہ اسلام میں کسی برے طریقہ کورائج کرے گا تو اس محف پراس رائج کرنے کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پڑمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پڑمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پڑمل کرنے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہ ہوگی۔

" حضرت جابر دلاتنان نے کہا کہ سرکار اقدس تالیکی نے (غالبًا ایک خطبہ میں ) فرمایا

بعد حمد اللی کے معلوم ہونا جائے کہ سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد (سلطینیڈم) کا راستہ ہے اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نکالا گیا اور ہر بدعت گمرای ہے'۔

#### شرح حدیث

حضرت ملائلي قارى عليه رحمة البارى اس حديث كى شرح مين فرمات بين كه قال النووى البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق و في الشرح احداث مالكم يكن فى عهد رسول الله الله الله الله و قوله كل بدعة ضلالة عام محصوص قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في اخر كتاب القواعد البدعة اما واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله و رسوله و كندوين اصول الفقه و الكلام في الجرج والتعديل والمامحرمة كمذهب الجبرية والقدرية والمرجية والمجسمة و الرد على هؤلاء من البدع الواجبة لان حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفابة و اما مندوبة كاحداث الربط و المدارس و كل احسان لم يعهد في الصدر الاول كالتراويح اي بالجماعة العامة و الكلام في دقائق الصوفية ـ و اما مكروهة كرخوفة المساحه و تزويق المصاحف يعني عند الشافيعة واما عند الحنفبة فمباح ومباحة كالمصاحفة عقيب الصبح و العصر اي عند الشافعية ايضا و الا فعند الحنفية مكروه و التوسع في الذائد الماكل و المشارب او المساكن و توسيع الاكمام و قد أختلف في كراهة بعض ذالك اى كما قد منا قال الشافعي رحمة الله ما احدث مما يخالف الكد بداز السنة او الاثر و الاجماع فهو ضلالة و اما احدث من المحير مما لا ينخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم يعي امام تووى مريات المناهم فرمایا که ایسا کام جس کی مثال زمانه سابق مین شهرو ( انتشار میں ) اس کو بدعت کہتے گہیں۔ ۔ اورشرح میں بدعت بیا ہے کہ سی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جورسول الله ما تائیکا کے طاہری زمانہ میں منهی اور حضور سی تلیام کا تول کل ب عدة صلالة عام مخصوص ہے۔ ( یعنی بدعت سے مزاد بدعت

سیئہ ہے)

حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے کتاب القوا کد کے آخر میں فر مایا کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ (ﷺ کا وراس کے رسول مالیٹیڈ کے کلام کو بیجھنے کیلئے علم نحوسیکھنا اور جیسے اصول فقہ اور اساء الرجال کے فن کومرتب کرنا۔

اور بدعت یا تو حرام ہے، جیسے جبر بیہ، قدر بیہ، مرحبہ اور مجسمہ کا ند بہب، اور ان ند بہول کا روکر نا بدعت واجبہ سے ہے اس لئے کہ ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرض کفالہ سے

اور بدعت یا تومستحب ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تغییراور ہروہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زبانہ میں نہیں تھا اور جماعت کے ساتھ تراوی اور صوفیائے کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو۔

اور بدعت یا مکروہ ہے جیسے شافعیہ کے نز دیک قرآن مجید کے تزئین اور مساجد کانقش و نگاراور میحنفیہ کے مز دیک بلاکراہت جائز ہے۔

اور بدعت یا تو مباح ہے جسے شافعیہ کے نزدیک صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا ور نہ حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے (شخقی سے ہے کہ بلاکراہت جائز ہے ای کتاب میں مصافحہ کا بیان و کیھئے) لذین کھانے پینے اور رہنے کی جگہوں میں کشادگی اختیار کرنا اور کرتے کی استیوں کولمبی رکھنا۔ اس میں ہے بعض کی کراہت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جسیا کہ ہم نے پہلے بیان کیا امام شافعی میں ہے فر مایا کہ ایسی چیز ایجاد کرنا جو قر آن مجید، حدیث شریف، آنار صحابہ یا اجماع کے خلاف ہوتو وہ گراہی ہے ایسی اچھی بات ایجاد کرنا جو ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہوتو وہ گراہی ہے ایسی اچھی بات ایجاد کرنا جو ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہوتو وہ کر ان ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلدا ہونے 2)

اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی بخاری میں است ان حدیث کے تحت فر ماتے ہیں:
بدانکہ ہر چہ بیداشدہ بعد از بیغیر منگائی آلم برعت است از نچے موافق اصول وقو اعد سنت اوست و
قیاس کردہ شدہ برآس آس را بدعت حسنہ گویند۔ وآنچے مخالفا آس باشد بدعت صلالت گویند وکلیت
کل بدعة صلالة محمول براین سنت۔ وبعض برعتها ست کے واجب ست چنانچ تعلم وتعلیم صرف

ونحو که بدال معرفت آیات وا حادیث حاصل گرد دو حفظ غرائب کتاب وسنت و دیگر چیز هائیکه حفظ دین و ملت برآل موقوف بود ، و بعض مشخسن و مستحب مثل بنائے رباطبا و مدرسها و بعض مخروه ما نندنقش و نگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض و بعض مباح مثل فراخی در طعامها کے لذیذ ه ولباسهائے فاخر ه بشرطیکه حلال با شند و باعث طغیان و تکبر و مفاخرت نه شود و مباحات دیگر که در زبان آل حفزت شرعی ناتید بین نکه بیری و غربال و ما نندآل و بعض حرام چنا نکه بیری و غربال و ما نندآل و بعض حرام چنا نکه مذب اہل بدع و اموا برخلاف سنت و جماعت و آنچه خلفائے راشدین کرده باشند اگر چه بال معنی که در زبان آل تخضرت من التی نیوده بدعت ست و کیکن قسم بدعت حسنه خوا بد بود بلکه در حقیقت سنت ست و کمکن قسم بدعت حسنه خوا بد بود بلکه در حقیقت سنت ست -

لیعنی جاننا جائے کہ وہ چیز جوحضور سلی تیکیئے کے طاہری زمانہ کے بعد ہوئی بدعت ہے۔ لیکن ان میں ہے جو کچھ حضور ملی تیکی منت ہے کہ اصول وقو اعد کے مطابق ہے اور اس پر قیاس کیا گیا ہے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور ان میں جو چیز سنت کے مخالف ہواہے بدعت ضلالت کہتے ہیں اورکل بدعة ضلالته (ہر بدعت گمراہی ہے) کی کلیت بدعت ک<sub>ر ا</sub>ای تشم پر محمول ہے بیعنی ہر بدعت ہے مرادصرف وہی بدعت ہے جوسنت نبوی کے مخالف ہوں اور بعض بدعتيں واجب ہیں جیسے کے علم صرف ونحو کا سیکھنا کہ اس ہے آیات وا حادیث کریمہ کا مفاجيم ومطالب كي معرفت حاصل ہوتی ہےاور قرآن وحدیث کےغرائب كامحفوظ كرنا اور د وسری چیزین که دین وملت کی حفاظت ان برموقوف ہے اور بعض بدعتیں مکروہ ہیں جیسے کہ بعض قول پرقرآن مجیداورمسجدوں میں نقش و نگار کرنا اور بعض بدعتیں میاح ہیں جیسے کے عمدہ كيثرول اورا يتصح كھانوں كى زيادتى بشرطيكە حلال ہوں اورغر ورنخوت كاباعث نەہوں۔اور دوسری مباح چیز جوحصورمنگانگیام کے طاہری زمانے میں نتھیں جیسے بیری اور چھکنی وغیرہ اور بعض بدعتیں حرام ہیں جیسے کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف سے عقیدوں اور نفسانی خواہشات والوں کے مذاہب۔اور جو ہات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے اگر جہاس معنی میں کہ حضور ملائید کم سے زمان میں نہیں تھی بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ کی اقسام میں سے ہے بلکہ حقیقت میں سنت ہے۔ (افعۃ اللمعات جلدا اسفیہ ۱۲۸)

اورشامی جلداول صفحه ۱۹۳۳ میں ہے:

قد تكون (اى البدعة) واجبة كنصب الا دلة للرد على اهل الفرق الضالة و تعلم النحوا المفهم للكتاب والسنة و مندوبة كاحداث نحو رباط ومدرسة و كل احسان لم يكن في الصدر الاول و مكروهة كز خرفة المساجد و المباحة كالتوسع بلذيد الماكل و المشارب و الثياب كما في شرح الجامع الصغير للمناوى عن تهذيب النووى و مثله في الطريقة المحمدية للبر كلي اصلاح للمناوى عن تهذيب النووى و مثله في الطريقة المحمدية للبر كلي اصلاح المناوى عن تهذيب النووى و مثله في الطريقة المحمدية للبر كلي اصلاح المناوى عن تهذيب النووى و مثله في الطريقة المحمدية للبر كلي الوراد كردائل قائم كرنا اور علم نحو

مسلور کا من موہ یہ بہت ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقے والوں پررد کے دلائل قائم کرنا اور علم نحو لیمنی بدعت بھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقے والوں پررد کے دلائل قائم کرنا اور علم نحو کاسکھنا جوقر آن وحدیث بجھنے میں معاون ہوتا ہے۔

م یسا بور سرور کی سے جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کونغمبر کرنا اور ہروہ نیک اور بدعت بھی مستخب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کونغمبر کرنا اور ہروہ نیک کام کرنا جوابتدائی زمانہ میں نہیں تھا۔

اور بدعت بھی مکر وہ ہوتی ہے جیسے متجدوں کوآ راستہ ومزین کرنا۔
اور بدعت بھی مراح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے پینے اور کیڑے میں کشادگی اختیار کرنا
جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی ہے منقول ہے اور اس کے شل برکلی کی کتاب طریقہ جمریہ کا فلیلی ہے۔
کی کتاب طریقہ جمریہ کا فلیکے ایس ہے۔

علمائے كرام

1- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهُلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَاذِيْرُ الْجَوَاهِرَ وَ مُسُلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهُلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَاذِيْرُ الْجَوَاهِرَ وَ اللَّهُ لُولُولًا وَ الذَّهَ بَالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

'' حضرت انس والنيخ نے فر مایا که رسول کریم الناتیج نے فر مایا کہ کم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد وعورت پر فرض ہے اور نا اہل کوعلم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خزیر یعنی سور کے گلے میں جواہرات ، موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو''۔ حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال الشواح

المراد بالعلم مالا مندوحة للعبد من تعلمه كمعرفة الصانع و العلم بو حدانية و نبوة رسول و كيفية الصلاة و فان تعلمه فرض عين و اما بلوغ رتبة الاجتهاد و المفتيا ففرض كفاية ليخي شارص مديث فرمايا كيم مرادوه نبي علم ب و المفتيا ففرض كفاية ليخي شارص مديث فرمايا كو يهيانا، ال كي وحدانيت ال جس كا حاصل كرنا بنده كيلي ضروري م يسي خدائ تعالى كو يهيانا، ال كي وحدانيت ال كرسول كي نبوت كي شناخت اورضروري مسائل كرساته نماز براهن كي نبوت كي شناخت اورضروري مسائل كرساته نماز براهن كي نبيانا فرض كفايي السلك كدان چيزول كاعلم فرض عين ب اورفتوي واجتهاد كرت كربي نا فرض كفايي ب اورفتوي واجتهاد كرت بوي بنيانا فرض كفايي به الرقة شرح منظرة جلدا بمؤه به المناس (مرقة شرح منظرة جلدا بمؤه به المناس كرساته شرح منظرة جلدا بمؤه به المناس كرساته شرح منظرة بلدا بمؤه به المناس كرساته شرح منظرة بلدا بمؤه بالمناس كرساته بالمناس كرساته شرح منظرة بعلدا بمؤه بالمناس كرساته بالمنا

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری میزانیته اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد بعلم دریں جاعلے ست کہ ضروری وقت مسلمان ست مثلاً چوں دراسلام درآ مد واجب شد بروے معرفت صانع وصفات وے وعلم بہ نبوت رسول الله ملکاتی ہے ہوتان از انچیجے نیست وایمان ہے آل وچوں دمضان وایمان ہے آل وچوں دمضان موایمان ہے آل وچوں دمضان ما مدواجب شد آ موفقان علم باحکام صلاۃ وچوں دمضان آمدواجب گردید واجب گردید تعلم احکام زکوہ واگر آمدواجب گردید واجب گردید تعلم احکام زکوہ واگر بیش از ال مردو تعلم نہ کردعاصی نہ باشد ۔ وچوں زن خواست علم حیض ونفاس وجز آل متعلق باحکام زن وشوے ست واجب گردوعلی بندالقیاس ۔

لیتن علم سے مراداس مدیث میں وہ علم ہے کہ جومسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے مثلاً جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدا ہے تعالیٰ کی ذات وصفات کو پیچانااور رسول اللہ مانی فی خوت کی نبوت کو جانا واجب ہو گیا اور ہراس چیز کاعلم ضروری ہو گیا کہ جس کے بغیر ایمان سیح نہیں اور جب نماز کا وقت آگیا تو اس پر نماز کے احکام جاننا واجب ہو گیا اور جب ماہور مضان آگیا تو روز ہ کے احکام کا سیمنا ضروری ہو گیا اور جب مالک نصاب ہو گیا تو زکو ہ کے مسائل کا جانا واجب ہو گیا اور ذکو ہ کے مسائل کو نہ سیمنا تو روز ہ کے احکام کا سیمنا ضروری ہو گیا اور جب مالک نصاب ہونے سے قبل مرکیا اور ذکو ہ کے مسائل کو نہ سیمنا تو میں اور جب ہو گیا اور آگر مالک نصاب ہونے سے قبل مرکیا اور ذکو ہ کے مسائل کو نہ سیمنا تو میں ہوگیا اور اگر مالک نصاب ہونے سے قبل مرکیا اور ذکو ہ کے مسائل کا ذن و مشر سے تعلق ہے واننا واجب ہوجا تا ہے۔ وعلی ہذا القیاس۔ (افعہ اللمات جلداؤل شور ۱۲۱) شوہر سے تعلق ہے واننا واجب ہوجا تا ہے۔ وعلی ہڈا القیاس۔ (افعہ اللمات جلداؤل شور ۱۲۱)

" حضرت محربن سيرين المناق الماه المناق المن

' حضرت ابوامامہ بابلی شائی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم النائی اسے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ان میں سے عابد تھا دوسراعالم ۔ توسر کا راقد س کا فیر کی فضیلت اسی ہے جیسے کہ میری فضیلت اللہ تنہارے اونی آدمی پر۔ پھر حضور سکھانے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے تنہارے اونی آدمی پر۔ پھر حضور سکھائے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدائے تعالی رحمت نازل فرما تا ہے اور اس کے فرشتے نیز زمین وآسان کے رہنے والے یہاں تک کہ چیو نئیاں اپنے سورا خوں میں اور محیلیاں (پانی میں) اس کیلئے دعائے خیر کرتی ہیں'۔

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِي الْدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دَمِشُقَ فَجَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا آبَا الدَّرْدَاءِ إِنِي جِئْتُكُ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولَ اللهِ اللهِ السَّهِ الْمَالِلَةُ مَا جِئْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنُ آخَذَهُ بِحَطٍّ وَافِرٍ ( ترندى، ابوداؤه، مشكوة)

"حفرت کثیر بن قیس بی بی این آر میا که میس حفرت ابوالدرداء بیشک میس رسول الله کل مجد میس بیشا تھا تو ایک آدئی نے آکر کہا کہ اے ابوالدرداء بیشک میس رسول الله سائلی آدئی ہے تا کر کہا کہ اے ابوالدرداء بیشک میس رسول الله سائلی آدئی عدیث ہے جے آپ رسول الله مائلی آدائی الله میں ہیں اور میس کی دوسرے کام کے لیے نہیں آپ رسول الله مائلی آدائی آلا الله میں ہیں ہوئے سائے آپ بیس نے رسول کر یم مائلی آلا گوفر ماتے ہوئے سائے کہ جوشن علم (دین) حاصل کرنے کیلئے سفر کرتا ہے تو خدا تعالی اسے جنت کے راستوں میس سے ایک راست پر چلاتا ہے اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کیلئے فرشتے اپنے پروں کو بیجا دور ہم وہ چیز جوآسان وزمین میس ہے یہاں فرشتے اپنے پروں کو بیجا دور ہم وہ چیز جوآسان وزمین میس ہے یہاں منظم کہ محصلیاں پائی کے اندر عالم کیلئے دعائے استعفار کرتی ہیں۔ اور علماء کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت سازوں پر اور فضیلت عابد پر الی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت سازوں پر اور علم انہیں ہیں۔ انہوں نے وراث و جائشین ہیں۔ انہیں نے کرام کا ترکہ دینار و در ہم نہیں ہیں۔ انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے تو جس نے اسے حاصل کیا نہیں ہیں۔ انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے تو جس نے اسے حاصل کیا اسے نیوراحصہ بایا"۔

''رسول کریم سلائیدائی نے فرمایا کہ خدائے تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی جاہتا ہے تو اسے دین کی مجھ عطافر ماتا ہے اور خدادیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں''۔

6- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تَذَارُسُ الْعَلْمِ سَاعَةً مِنِ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِن إِخْيَائِهَا۔ (داری الْعَلْمِ سَاعَةً مِنِ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِن إِخْيَائِهَا۔ (داری اللَّهُ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

"حضرت ابن عباس بنائش سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رات میں ایک گفری علم دین کاپڑھنا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے'۔ 7- عَب ابْنِ عَبّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ فَلِقِيْهُ وَاحِدٌ اَشَدُ عَلَى

الشَّيْطان مِنُ ٱلْفِ عَابِدٍ ـ (رَنرى مِشَكُوة)

'' حضرت ابن عباس طبی بین است کها که رسول کریم سائی آیا آن فرمایا که ایک فقیه لیعنی ایک عالم دین شیطان بر بزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے'۔ ا

8- عَنْ اَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ حَفِظَ عَلَى امَّتِى اَرْبَعِيْنَ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ حَفِظَ عَلَى امَّتِى اَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا فِي اَمْرِ دِينها بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

''حضرت ابوالدرداء وظافن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم سافن اللہ سے دریا فت کیا گیا اس علم کی حد کیا ہے کہ جسے آدی حاصل کرے تو فقیہ بینی عالم دین ہوجائے تو سرکاراقدس سافند آئے نے فرمایا کہ جوشن میری امت تک پہنچانے کہ کیلئے دین امور کی جہ چالیس حدیثیں یا دکر لے گا تو خدائے تعالی اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور آیا مت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور آیا مت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور آیا مت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور آیا میں گوا ور ہوں گا''۔

9- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ اَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزوَجَلَّ وَاللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهَ عَزوَجَلَّ يَبُعَثُ لِهاذِهِ الْا مَّةِ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا۔

(ابوداؤر مشكوة)

'' حضرت ابو ہریرہ وظائمۂ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم مالیٹیڈ اسے جو باتیں میں نے معلوم کی ہیں ان میں سے ایک ہید ہرصدی کے خاتمہ پراس امت کیلئے اللہ تعالی ایک ایسے خص کو بھیجتا رہے گا جواس کے لئے اس کے دین کو معلوم تاریح گا جواس کے لئے اس کے دین کو معلومات ارہے گا'۔

نوب

۔ بالا تفاق علائے عرب وجم چودھویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی مندیمیں۔ مختلفہ بیل۔

10-عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجُه اللّهِ لَا يَتَعَلَّمُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّة يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا \_(ابوداوَ المَثَلُوة)

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا \_ (ابوداوَ المَثَلُوة)

'' حضرت ابو ہریرہ رُٹی گئے نے کہا کہ سرکاراقدی گئے آئے نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم
کوسیکھا جس کے ذریعے خدائے تعالی کی خوشنو دی طلب کی جاتی ہے (گر)اس
نے صرف اس لئے سیکھا کہ اس علم ہے متاع دنیا حاصل کرے تو قیامت کے دن
اس کو جنت کی خوشبو تک میسرنہ ہوگی'۔

11-عَنُ سُفْيَانَ اَنَّ عُمُرَ بُنَ الْنَحَطَّابِ قَالَ لِكَعْبِ مَنُ اَرْبَابُ الْعَلْمِ قَالَ الْعُلْمِ قَالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ ال

'' حضرت سفیان ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ڈائٹؤ نے حضرت کعب بڑائٹؤ سے دریا فت فرمایا کہ اہل علم کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے علم کے موافق عمل کریں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عالموں کے دلوں سے کون ک چیز علم (کے انواروبرکات) کونکال لیتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فلالج ۔ چیز علم (کے انواروبرکات) کونکال لیتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فلالج ۔ 12 جھن الا حق میں انہوں کے کیٹیم عن آبیہ قال قال رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ الا اِنَّ شَرَّ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰ اِنَّ شَرَّ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰ اِنَّ سَرَّ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰہِ اِنَّ سَرِّ اللّٰهِ عَلَیْتُ اللّٰ اِنَّ سَرِّ اللّٰہِ اللّٰہِ اِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَفْتِى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتِى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ رَمَنُ آشَارَ عَلَى آخِيْهِ بِآمُرِ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّشَدَ فِى غَيْرِهِ فَقَدُ خَلَى مَنْ آفَتَاهُ رَمَّكُونَ ) خَالَهُ . (ابوداؤر مِعَلَونَ)

" حضرت ابو ہریرہ رہائنے نے کہا کہ سرکار اقدس مالینیا ہے فرمایا کہ جسے بغیر علم کے

کوئی فنوی دیا گیا تو اس کا گناہ فنوی دینے والے پر ہوگا اور جس نے جان بوجھ کر اینے بھائی کوغلط مشورہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی''۔

#### ضرورى انتباه

1- حضور سید عالم سائید اگر رات بھر عہادت فرماتے یہاں تک کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے اور جو جاتے اور صوم وصال بینی ہے در ہے روزے رکھتے رات میں افطار نہ فرماتے اور جو مال مان مان سب راہ خدا میں خرچ کرڈالتے۔ چٹائیوں پر آرام فرماتے جو کی روثی تناول فرماتے بھی شکم اقدس پر پھر فرماتے بھی شکم اقدس پر پھر باندھے مگر ان باتوں کو اپنی کمزور ناتو اں امت پر کرم فرماتے ہوئے لازم نہیں فرمایا، جاہدے وہ جاہل ہو یا عالم مگر آج کل بعض جاہل جنہیں نہ جب سے دور کا بھی واسط نہیں ان باتوں کا علماء سے مطالبہ کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے والوں کو نافر مان سمجھتے ہیں اور مشر منہیں کرتے کہ حضور مائیونے نے لازم نہیں فرمایا تو ان بالوں کو مطالبہ کرنے کا خراج بین فرمایا تو ان بالوں کو مطالبہ کرنے کا خراج بین فرمایا تو ان بالوں کو مطالبہ کرنے کا خراج بین فرمایا تو ان بیل جاہلوں کو مطالبہ کرنے کا خراج کہاں سے بہنچ گیا۔ خدائے تعالی انہیں مجھ عطافر مائے۔

2 چنائیوں پرسونے اور پیٹ پر پھر کا مطالبہ کرنے والے اسلام اور مسلمان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام کواس طرح کہ ایک غیر مسلم دائر ہ اسلام میں آنا چاہتا ہے۔ جب اس کومعلوم ہوگا کہ اسلام میں چٹائی پرسونا اور پیٹ پر پھر با ندھالازم ہے اور ایسانہ کرنے والا گنہگاراور حضور پغیبراسلام کا لائے گانا فرمان تھہرایا جاتا ہے تو وہ اسلام کی طرف ہر گرنہیں آسکتا۔ اور علاء کو نا فرمان و گنہگار تھی والا بیگر وہ مسلمانوں کواس طرح نقصان پہنچانا جا ہتا ہے کہ جب مسلمانوں کواس طرح نقصان پہنچانا جا ہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں بیبات راسخ ہوجائے گی کہ علاء خود نا فرمان ہیں تو وہ عالموں کی تھی ہوجائے گی کہ علاء خود نا فرمان ہیں آئیں گے۔ اور برائیوں میں مبتلا ہو کہ مستحق عذاب نار ہوں گے۔ اور برائیوں میں مبتلا ہو کہ مستحق عذاب نار ہوں گے۔

### تقذير كابيان

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كُتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ

الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَتْحُلُقَ السَّمُوتِ وَالْآرَضَ بِنَحَمْسِينَ اَلْفَ سَنَةٍ. (مسلم عَنوه)

2- عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَاكِهُ إِنَّ اوَّلَ مَا خَلَقَ اللّهُ اللهُ عَنَاكِهُ إِنَّ اوَّلَ مَا خَلَقَ اللّهُ اللهُ عَنَاكَةً وَاللّهُ عَنَاكُمُ اللّهُ عَنَاكُمُ اللّهُ عَنَاكُمُ اللّهُ الْكُتُبُ مَا كَانَ الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْابَدِد (ترزى مَثَالِة)

"خصرت عباده بن صامت رئائی نے کہا کہ سرکارافدس کا گیائی کے ایک (حقیقت محمد میں بالڈی کے بعد) سب سے پہلے جو چیز خدانے بیدا کی وہ قلم ہے۔خدائے تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ کھے۔قلم نے عرض کیا، کیا کھوں؟ فرمایا تفذیر ۔ تو قلم نے کھا جو بچھ ہو چکا تھا اور جوابد تک ہونے والا تھا"۔

ملاعلی قاری علیه رحمة الله الباری اس صدیث کی شرح میں قرماتے ہیں کہ الاولیة اضافیة و الاول الحقیقی هو النور المحمدی۔

(مرقاة شرح مشكوة ج اص ١٣٩)

" وقلم كى اوليت اضافى ہے اور اول حقيقى نور محدى سَالْتَيْرَام كے"۔

3 عَنْ مَطْرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبُدٍ أَنْ يَمُونَ مِطْرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبُدٍ أَنْ يَمُونَ مَا مَا مُعَوْدَ )
يَّمُونَ تَ بِارْضِ جَعَلَ لَهُ اللها حَاجَةً ( رَبْهِ المَّاوَة )

"حضرت مطربن عکامس والنفؤ نے کہا کہ رسول مالی کی خدائے تعالی کہ جب خدائے تعالی کے حضرت مطربن عکامس والنفؤ نے کہا کہ رسول مالی کے خدائے تعالی کے حضرت مطرب کی ماجت کی کی ماجت ک

4 عَنْ اَبِى خُزَامَةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَرَأَيْنَا رُقَى نَسْتَرُفِيْهَا وَدُواءً نَتَدَاواى بِهِ وَتَقَاةً نَتَقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيئًا قَالَ هِى مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيئًا قَالَ هِي مِنْ قَدَرِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

5- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً وَنَحُنُ نَتَنَازَعُ فِي 5- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً وَنَحُنُ نَتَنَازَعُ فِي وَجُنَّيُهِ حَبُّ الْقَدْرِ فَغَضَبَ حَتَّى إِحْمَرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَمَا فُقِى فِي وَجُنَّيَهِ حَبُّ الْقَدْرِ فَغَضَلَ آبِهِ ذَا أُمِرُ تُهُ آمُ بِهِ ذَا ارْسِلْتُ الدُّكُمُ إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ الرَّمَّانِ فَقَالَ آبِهِ ذَا أُمِرُ تُهُ آمُ بِهِ ذَا الْآمُرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُو افِيهِ - قَبُلكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُو افِي هَذَا الْآمُرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُو افِيهِ - وَيُنَ تَنَازَعُو افِي هَذَا الْآمُرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُو افِيهِ - (5 13)

(ترندی مشکوة)

' حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے مسکلہ میں بحث کررہے تھے کہ رسول خدا انگائیڈ ہم نے کے آئے تو شدت خضب ہے آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا کہ کو یا انار کے دانے آپ کے چہرہ اقد س پر نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ پھر فرمایا کیا تم کو اس کا تھم دیا گیا ہے۔ کیا میں تمہاری طرف اس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ تم سے پہلے تو میں ہلاک نہیں ہوئیں گر جبکہ قضا وقد رکے مسئلہ میں انہوں نے مباحثہ کیا۔ میں تہمیں شم دیتا ہوں۔ اور مکر وشم دیتا ہوں آئندہ اس مسئلے میں بھی بحث نہ کرنا''۔

اغتباه

1- تقذیری ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ بدند بہب اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔
2- خدائے تعالی نے ہر بھلائی برائی اپ علم ازلی کے موافق مقدر فرما وی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جوجیسا کرنے والا تھا اپ علم ازلی سے جان کر کھ لیا۔ اس کا مطلب رہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا و لیا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا کہ ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا و لیا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا کہ ہم کرنے والا تھا۔ اگر زید اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لئے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید

- 3- قضاكى تين قسمين:
- (i) قضائے مبرم حقیقی۔
- (ii) قضائے معلق محض\_
- (iii) قضائے معلق شبیربہ مبرم۔

## (i) قضائے مبرم حقیقی

وہ قضا ہے کہ المی میں بھی کسی چیز پر معلق نہیں۔اس قضا کی تبدیلی ناممکن ہے۔اولیاء کی اس قضا تک رسائی نہیں بلکہ انبیائے کرام درسل عظام بھی اگرا تفا قااس کے بارے میں پچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے جبیبا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللّٰد علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق نے حضرت لوط عَلیاتِیم کی قوم پر عذا ب روکنے کیلئے بہت کوشش فرمائی یہال تک کہ رب سے جھگڑنے نے گے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا:

يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ ـ (سوره عود ٢٥٠)

" مم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا"۔ (ترجمہ کنزالایمان)

" الكين چونكه قوم لوط پرعذاب مونا قضائي مبرم حقيقي تفااس ليختم موا" \_

يَا إِبْوَاهِيمُ أَغُوضَ عَنْ هَلَمَا إِنَّهُ قَلْ جَآءَ آمُو رَبِّكَ وَإِنَّهُمُ الِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُودٍ د (سرة عود: ٢٧)

''اے ابراجیم اس خیال میں نہ پڑیا ہیں۔ نیر سے دب کا تھم آچکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرانہ جائے گا''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

(ii) قضائے معلق محض

وہ قضا ہے کہ فرشتوں کے حیفوں میں کسی چیز مثلاً صدقہ یادواوغیرہ پر معلق ہونا ظاہر کر دیا گیاہو۔اس قضاء تک اکثر اولیائے کرام کی رسائی ہوتی ہےان کی دعااور توجہ سے بیقضائل جاتی ہے۔

(iii) قضائے معلق شبیہ بیرم

وہ قضا ہے کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے کیکن فرشتوں کے حیفوں میں اس کا معلق ہونا نہ کورہ نہیں۔ اس قضا تک خاص اکا ہر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدناغوث اعظم مرتا تھئے ۔ اس قضا تک خاص اکا ہر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدناغوث اعظم مرتا تھئے ۔ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کورد کر دیتا ہوں اور اس قضا کے بارے میں مدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ

إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا الْبِرِمَ.

''بیتک دعاقضائے مبرم کوٹال دیتی ہے'۔

4۔ قضاوقدر کے مسائل عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس میں زیادہ فکر کرنا دین وایمان کے تناہ ہوئے کا سبب ہے۔ تباہ ہونے کا سبب ہے۔

حضرت ابو بحرصد این وعمر فاروق براه نین جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس مسلد میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے تو بھر ہم لوگ کس گنتی میں ہیں۔ اتنا سمجھ لیمنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدی کو پھر اور ویگر جمادات کے مثل بے مس وحرکت پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو ایک تشم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے نہ کرے اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع و نقصان کو پہچان سکے اور ہر شم کے سامان اور اسباب مہیا کردیئے کہ جب آدی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ای تقصان کو پہچان سکے اور ہر شم کے سامان اور اسباب مہیا کردیئے کہ جب آدی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ای تھم کے سامان مہیا ہوجاتے ہیں اور اس وجہ سے اس پر مواخذہ ہے اپ آپ کو بالکل مجاور یا بالکل مختار جوفوں گمراہی ہیں۔ (بہار شریت)

قبر کاعذاب فی ہے

1- عَنِ البَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

فَيَقُولُان لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبَّى الله فَيَقُولُان لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ دِيْنِي الْاسْلَامُ فَيَقُولُان مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتْ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ فَيَقُولُان لَهُ وَمَا يُدُرِيكَ فَيَقُولُ قَراءُ تُ كِتَابَ اللَّهِ فَامنتُ بِهِ وَصَدَّقُتُ فَذَٰ لِكَ قَوْلُه يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخَرَةِ (الآية) قَالَ فَيُنَادِئُ مُنَادِ مِنَ السَّمَآءِ اَنُ صَدَقَ عَبْدِي فَافُرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ قَالَ فَيَاتِيهِ مِنْ رُّوحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّبَصَرِهِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسدهٖ وَيَاتِيهٖ مَلَكانِ. فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُولَ هَاهُ هَاهُ لَا ٱدُرِى فَيَقَولَان لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ هَادِ هاد لَا ادْرِى فَيَقُولَان مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيْكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا اَدُرِى فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنُ كَذَبَ فَاقُرِ شُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُو مِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضُلَاعَهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهٌ أَعْمَى وَأَصَمَّ مَعَةُ مِرُزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ لَوُ صُربَ بِهَا جَبُلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيَصُربُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرٌ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ المرو م - (احمد، ابودادُد، مشكوة)

" حضرت براء بن عاذب رفائع سے روایت ہے کہ رسول کریم مانا کے فر مایا کہ مردے کے پاس دوفر شنے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ تو فر شنے کہتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھر فر شنے پوچھے ہیں کون ہیں ہیہ جوتم میں مبعوث فرمائے گئے میرادین اسلام ہے پھر فر شنے پوچھے ہیں کون ہیں ہیہ جوتم میں مبعوث فرمائے گئے سے ؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ مانا کے ہیں کو مردہ کہتا ہے میں نے خدائے شہمیں کسے نایا (کہ وہ رسول اللہ مانا کے اللہ مانا کی تقدیمین کی دونور عالق ان پرایمان لا یا اور ان کی تقدیمین کی دونور عالق ان پرایمان لا یا اور ان کی تقدیمین کی دونور عالق ان پرایمان لا یا اور ان کی تقدیمین کی دونور عالق ان پرایمان لا یا اور ان کی تقدیمین کی دونور عالق ان پرایمان لا یا اور ان کی تقدیمین کی دونور عالق ان پرایمان لا یا اور ان کی تقدیمین کی دونور علیہ پرائیا ہم نے دونا کے دونا کی تقدیمین کی دونور علیہ پرائیل کی ان ہو کہ دونا کی تقدیمین کی دونور علیہ پرائیل کی ان ہو کی تقدیمین کی دونا کی تعدیمین کی دونا کے دونا کی تعدیمین کی دونا کے دونا کے دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمین کے دونا کی تعدیمین کے دونا کی تعدیمین کی دونا کے دونا کہ کی ان کو کر میا تو کر دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمین کے دونا کی تعدیمین کیا کی دونا کیا کہ کی دونا کیا کی تعدیم کر تھی کی دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمین کی دونا کے دونا کی تعدیمین کی دونا کے دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمین کی دونا کے دونا کی تعدیمین کی دونا کے دونا کی تعدیمین کی دونا کی دونا کی تعدیمیں کی دونا کی تعدیمین کی دونا کی دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمیا کی دونا کے دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمی کی دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمین کی دونا کی تعدیمی کی دونا کے دونا کے دونا کی تعدیمی کی دونا کے دونا کی تعدیمی کی کی دونا کی تعدیمی کی دونا کی دونا کی تعدیمی کی دونا کی دونا کی کی دونا کی تعدیمی کی دونا کی دونا کی کی دونا کی کی کی دونا

فرمايا) توخدائ كارتول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الديناوفي الاحرة كالبي مطلب ٢ (يعني مومن خدائے تعالى کے صل سے فرشتوں کوجواب دینے میں ثابت رہتاہے)حضور سُلَّائِیَّا مِن فرمایا پھر ایک بکارنے والا بکار کرکہتا ہے کہ میرے بندے نے سے کہا ہے تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کیڑا پہناؤ اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔حضور منگیٹیٹم نے فرمایا تواس کے یاس جنت کی ہوااورخوشبوآتی ہےاور حدنگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ِ (بیرحال تومومن کا ہے) اور اب رہ گیا کا فر ،حضور مٹائٹیکٹم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس آجاتی ہے اور اس کے باس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھا کر یوجھتے ہیں، کہ تیرارب کون ہے تو کا فرمردہ کہتا ہے کہ ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ پھرفر شتے دریافت کرتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے یو چھتے ہیں کہ کون ہیں جوتم میں مبعوث کیے کئے تصفورہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ تو آسان سے ایک ندا دینے والا یکار کر كهتاب كدوه جھوٹا ہے اس كيلئے آگ كا ايك بچھوٹا بچھاؤ ۔ اور آگ كا كپڑا بہنا وُ اور اس کے لئے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔حضور ملی تیکیم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لبیٹ آئی ہے۔ اور کا فرکی قبراس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہاس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہوجاتی ہیں بھراس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس او ہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو بہاڑیر ماراجائے تووہ مٹی ہوجائے۔فرشتہ اس گرزے کا فرکوابیا مارتاہے کہ اس کی آ وازمشرق ہے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے۔ گرانسان اور جن نہیں سنتے ، تووہ مٹی ہوجا تاہے پھراس کے اندرروح لوٹائی جاتی ہے'۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عیشلہ فرماتے ہیں کہ اشارت بہذابا آل حضرت یاز

مسرت مرای حدت وہوی جھاتہ سرمائے ہیں کہ اسارت جہداہا اس صرت یار اجہت شہرت امروحضور اوست دراؤا ہان، اگر چہ غائب ست یا با حضار ذات شریف وے

درعیاں وباین طریق کہ درقبرمثالے از حضرت و ہے شائیڈ کم حاضری ساختہ باشندت بمشاہدہ جمال جاں افزائے اوعقد ہُ اشکال کہ درکاہ افتادہ کشادہ شود وظلمت فراق بنورلقائے ول کشائے اوروشن گردو۔

نینی هذا (بیہ) کے ساتھ حضور مگانڈی کو اشارہ کرنایا تو اس وجہ ہے کہ حضور مگانڈی کی است مقدل مشہور ہے اور حضور کا تصور ہمارے دلوں میں موجود ہے اگر چہ حضور مگانڈی کی ہمارے سامنے رونق افزوز نہیں اور یا تو اس وجہ ہے کہ حضور مگانڈی کی ذات گرامی تھلم کھلا بیش کی جاتی سامنے رونق افزوز نہیں اور یا تو اس وجہ ہے کہ حضور مگانڈی کی اور فراق کی جاتی ہواں سے کہ قبر میں حضور مگانڈی شہید مبارک لائی جائی ہے۔ تاکہ ان کے جمال افزا سے ان مشکلات کی گر ہیں ، کہ جواب دینے میں پیش آئیں ، کھل جا کمیں اور فراق کی تاریکی ان کی دل کشاملا قات کے نور سے روشن ہوجائے۔ (اشعۃ اللمعات جام ۱۵۵)

2 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْ اَذَا أُفِيرَ الْمَيْتُ اتَاهُ مَلَكَانِ اَسُودَانِ اَرْزَقَانِ يُقَالُ لِا حَدِهِمَا الْمُنْكُو وَلُلا حَرِ النّكِيُرُ فَيَقُولُ هُو عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَهُ فَيَقُولُ هُو عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَهُ فَيَقُولُ هُو عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَهُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَهُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَهُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيقُولَانِ قَدْ كُنّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيقُولَانِ قَدْ كُنّا نَعْلَمُ انَّكَ تَقُولُ هَذَائُم يَفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ لَنَعْلَمُ انَّكَ تَقُولُ هَذَائُم يَفْتُ لَكُ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يَعْلَمُ انَّكَ تَقُولُ اللهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ مَا لَيْ فَي اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَا لَهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا لَهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَعْدَى اللهُ مَنْ مَنْ مَا مُعَلِيهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَعْدَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَعْمَدِ اللهُ مَنْ مَنْ مَعْمَدِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَعْمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَعْمَدِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَا مُعْمَدُ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مُعْمَدُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا مُعَلِي اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مُعْمَالِهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُعْمَالِهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

" حضرت ابو ہریرہ طالبین نے کہا کہ مرکارا قدی مالینی نے فرمایا کہ جب قبر ہیں مردہ کور کھ دیا جا تا ہے تو ہیں مردہ کور کھ دیا جا تا ہے تو اس کے پاس دو کا لے فرشنے نیلی آتھوں والے آتے ہیں جن میں سے بیاس دو کا لے فرشنے نیلی آتھوں والے آتے ہیں جن میں سے کا نام منگر (منکر کاف زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا) اور دوسرے کا میں سے کا نام منگر (منکر کاف زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا) اور دوسرے کا

تکیر۔ دونوں فرشتے اس مردہ ہے یو چھتے ہیں کہ تواس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو مردہ کہتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود تہیں۔اور گواہی دیتا ہوں کہ محمہ مٹائٹیٹ<sup>ٹ</sup>م خدائے تعالیٰ کے بندےاوراس کے رسول ہیں (بی<sub>ک</sub>ن) کروہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ یہی کہے گا۔ پھراس کی قبر ۱ گز کمی اور ۵ کے کزچوڑی کردی جاتی ہے اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے پھراس ہے کہا جاتا ہے(سوجا) تو مردہ کہتاہے کہ میں اہل وعیال میں جا کراس حال ہےان کوآ گاہ کر دول ۔ تو فرشتے کہتے ہیں۔ (سوجیتے دولہا سوتا ہے) جس کوصرف وہی تخص جگا سكتاہے جواس كے اہل ميں سب سے زيادہ محبوب ہو ( تو وہ سوجا تا ہے ) يہاں تك كه خدائے تعالى اسے (قيامت كے دن) اس كى قبرسے اٹھائے گا۔ (بيرحال تو مومن کاہے) اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کو جواب میں کہتا ہے میں نے لوگول کو جو کہتے ہوئے سناتھا اسی کی مثل میں بھی کہتا تھا کہ خود میں جانتا نہیں تھا تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھرز مین کوحکم دیا جائے گا کہاس کو دبا دوتو وہ دبائے گی بیہاں تک کہاس کی بسلیاں ادھر کی ادھر ہوجائیں کی تواسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اس کو

3- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْكَافِرِ فِى قَبْرِهِ يَسَعُهُ وَيَسْعُونَ تِنِينًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَعُهُ حَتّى يَقُومُ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ تِنِينًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْارضِ مَا أَنْبَتَتُ خَضِوًا ـ (داري مِعَلَق)

'' حضرت ابوسعید خدر کی دلائی نے کہا کہ رسول کریم کا ٹیزائے نے رمایا کہ کا فریراس کی قبر میں نانوے 199 اڑ دھے مقرر کیے جاتے ہیں جواس کو قیامت تک کا شنے اور فرین نانوے 199 اڑ دہوں میں سے کوئی ایک اگر زمین پر بھنکار دے تو زمین میزہ پیدا کرنے دیوں میں سے کوئی ایک اگر زمین پر بھنکار دے تو زمین سیزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے گئ'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میشند ارشادفر ماتے ہیں کہ ملائکہ و مارکز دم گزیدن

ایثال که دراحادیث واقع شده است جمه بحکم واقع موجوداندنهٔ مخض مثال وخیال وآنکه مانه جینیم ونه در پابیم دروجود آل زیال نه دارد زیرا که عالم ملکوت را پچشم سرنه توال دید آنراچشم دیگرست به

یعنی فرشنوں اور سانپوں اور بچھووں کا مردوں کا تکلیف بہنچانا جیسا کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے سب حقیقت میں واقع اور موجود ہیں محض مثال وخیال نہیں۔ اور ہمارا دیکا اور معلوم نہ کریانا ان کے موجود کومفز نہیں اس لئے کہ عالم ملکوت کوسر کی آنکھوں نہیں د مکھ سکتے اس کیلئے ایک دوسری آنکھ جیا ہے۔ (افعہ اللمعات جلداول ص۱۱۳)

اور حضرت ملاعلى قارى عليه رحمة التدالبارى فرمات بين كه: ان قيل نحن نشاهد الميت على حاله فكيف يسائل ويقعد و يضرب و لا يظهر اثر فالجواب انه ممكن وله نظير في الشاهد وهو النائم فانه يجد لذة والمابحسه و لا نحسه و كذا يجد الليقطان لذة والما يسمعه ويتفكر فيه و لا يشاهد ذا!

اننتاه

1- مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں۔ بعض

کی قبر پر بعض کی جاہ زمزم میں، بعض کی آسان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسان تک اور بعض کی آسانوں ہے بھی اوپر اور بعض کی روحیں زیر عرش قند بلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں اور کا فروں کی ضبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر بعض کی جاہ ہوت میں کہ'' ہوت'' کہ یمن میں ایک نالا ہے بعض کی بہلی دوسری ساتویں زمین تک اور بعض کی اس کے بھی نیچے جین ہیں گرکہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ (بہارشریعت)

2۔ قبر میں منکرنگیر کاسوال حق ہے۔ اس کا اٹکار کرنے والا گمراہ بدند بہب ہے۔ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رخان عُنْہُ فقد اکبر مع شرح للملا علی قاری س الامیں فرماتے ہیں : سُوالُ مُنگو قَ نَکِیْدِ فِی الْقَبُو حَقّ یعنی قبر میں منکرنگبر کاسوال حق ہے۔

2- مرده اگر قبر میں فن نہ کیا جائے تو جہاں کہیں ہوگا وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں تواب یا عذاب پائے گا یہاں تک کہا گرکسی جانور نے کھالیا تواس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور وہیں تواب یاعذاب پائے گا۔ حضرت ملاعلی قاری علیہ الباری فرماتے ہیں: اکشوال مودول یَشُملُ الآمُواتُ جَمِیْعَهَا حَتّٰی اِنْ مَاتَ وَاکلَتُهُ السِّباعُ۔ یعنی سوال مردول سے کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد درندے یا جانور کھالیں تو بھی سوال کیا جائے گا۔ (مرفاقی اس کا کہ مرنے کے بعد درندے یا جانور کھالیں تو بھی سوال کیا جائے گا۔ (مرفاقی اس کا کہ مرانے کے بعد درندے یا جانور کھالیں تو بھی سوال کیا جائے گا۔ (مرفاقی اس کا کہ مرانے کے بعد درندے یا جانور کھالیں تو بھی سوال کیا

4- عذاب قبراور علیم قبر قل ہے اس کا انکار کرنے والا کمراہ ہے۔ اہل سنت وجماعت سے فارج ہے۔ دھرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری شرح نقدا کبر سا ۱۲ ایس فرماتے ہیں:
عَدَابُهُ (اَی القبر) حَقَّ کائِن لِلْکُقَادِ کُلِّهِمْ اَجْمَعِیْنَ وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ وَکَدَّا تَنْعِیْمُ بَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ حَقَّ۔ یعنی قبر کاعذاب قل ہے کہ جوسب کا فرول اور بعض ( گنہگار) مسلمانوں پر ہوگا اور ایسے ہی تعیم قبر بعض مونین کیلئے قل ہے۔

بعض ( گنہگار) مسلمانوں پر ہوگا اور ایسے ہی تعیم قبر بعض مونین کیلئے تی ہے۔

5- جسم اگر چہگل جائے ، جل جائے یا فاک ہوجائے مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت سک باقی رہیں گے اور وہی مورد عذاب وثواب ہوں گے۔ وہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں اور اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ نہ کی خورد بین سے نظر آتے ہیں ، نہ میں ہوتے ہیں اور اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ نہ کی خورد بین سے نظر آتے ہیں ، نہ میں ہوتے ہیں اور اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ نہ کی خورد بین سے نظر آتے ہیں ، نہ

آگ انہیں جلاتی ہے اور نہ زمین انہیں گلاسکتی ہے۔ یہی جسم کے تخم ہیں خدائے تعالی قیامت کے دن مردہ کے منتشر اجزاء کو پہلی ہیئت پرلا کر انہیں اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا اور ہرروح کواس جسم سابق میں جسمے گا۔ (بہار شریعت)

6- انبیائے عظام علیہ اولیائے کرام، علائے اعلام شہدائے اسلام، تفاظ قرآن جو قرآن بر قرآن پر عمل کرتے ہیں اور جومنصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے بھی اللہ تعالی کی معصیت نہ کی ہواور وہ لوگ جواہنے اوقات در دوشریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کی معصیت نہ کی ہواور وہ لوگ جواہنے اوقات در دوشریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی۔ جو محض انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کی شان میں یہ خیبت کلے کہ (مرکے مٹی میں مل گئے) تو وہ گراہ بددین خبیث اور مرتکب تو ہین خبیث کے کہ (مرکے مٹی میں مل گئے) تو وہ گراہ بددین خبیث اور مرتکب تو ہین ہے۔ (بہارشریعت جام ۲۹)

# قيامت كى نشانياں

1- عَنُ آنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الله عَنْ اللهِ الل

حضرت انس ر النفیز نے کہا کہ میں نے رسول کریم مکا تیکے کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کی نشانیاں میہ ہیں کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، مَر دوں کی تعداد کم ہوگی۔ عورتوں کی تعداد بردھ جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک مردکی سر برستی میں بچیاس عورتیں ہوں گی۔

2- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا اتَّحِذَا الْفَنَى دِولًا وَالْاَمَانَةُ وَهَقَ مَغْدَمًا وَالْعَلَمَ لِغَيْرِ الدّيْنِ وَاطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاتَةُ وَهَقَ الْمُعْدَمُ وَالْحُدُمُ وَالْحُواتُ فِي الْقَسَاجِدِ وَسَادَ الْمُؤْدِنِ الْاصُواتُ فِي الْقَسَاجِدِ وَسَادَ الْفَيْدُلَةُ وَاكُرَمَ الرَّجُلُ مَحَافَةً شَرِهِ الْقَوْمِ ارْذَلَهُمْ وَاكْرَمَ الرَّجُلُ مَحَافَةً شَرِهِ الْفَيْدُلِةُ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ ارْذَلَهُمْ وَاكْرَمَ الرَّجُلُ مَحَافَةً شَرِهِ وَظَهَرَتِ الْحُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هَذِهِ الْا مَّا الْعُمُورِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

آوَّلَهَا فَارُنَقِبُوْا عِنْدِ ذَٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَّلْزَلَةً وَّخَسَفًا وَّمَسْخًا وَّقَذُفًا وَّايَاتٍ تَتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلُكُهُ فَتَتَابِعُ - (رَنْدَى مَثَلُوة)

" حضرت ابو ہریرہ دائی نے کہا کہ سرکار اقدی کا نے نے فرمایا کہ جب غیمت (صرف امراء کی) دولت تھمرائی جائے ،امانت کو مال غیمت اور زکوۃ کوتا وان سمجھا جائے جبکہ علم کودین کے لئے نہ حاصل کیا جائے ،مردا پنی عورت کی اطاعت اور مال کی نافرمائی کرے گا جبکہ اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا۔ جب مجدول میں شور مجایا جائے گا، قوم کا سرداران کا فاس ہوگا، اور جب قوم کا لیڈران میں سے کمینہ آدمی ہوگا اور آدمی کی عزت اس کی برائیوں سے جب قریب کی جب گانے والی عورتیں اور (قتم قتم ) کے باج خلا ہر ہوں کے راعلانیہ ) شراب پی جائے گی، جب امت کے بیچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں کے زاعلانیہ ) شراب پی جائے گی، جب امت کے بیچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں کے والی عورتیں اور قتم ہونا پھروں کا دھنسنا ،صورتیں کے ہونا پھروں کا برسنا اور قیامت کی برلی بردی ) نشانیوں کا بے در بے ظاہر ہونا کہ گویا وہ موتیوں کی ٹوئی ہوئی لڑی ہے جس سے لگا تار موتی گررہے ہیں "۔

3- عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

(تر زی مشکلوة)

روحضرت انس والنفوذ نے کہا کہ رسول کریم ملاقید آئے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگا جب کہ تیا کہ قیامت قائم نہ ہوگا جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا (لیعنی وقت جصے جلد جلد گزر نے لگے گے ) سال مہینہ کے برابر ہوجائے گامہینہ ہفتہ کے برابر ہفتہ ایک ون کے برابر ہوگا اور اور ساعت آگ کا ایک شعلہ (اٹھ کرفتم ہوجائے) کے برابر ہوگا '۔

4- عَنْ حُذَيْفَة بْنِ آسِيْدِنِ الْعَقَارِيّ قَالَ إِطَّلَعَ النّبِيّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ

نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَاتُذُكُرُونَ قَالُوا نَذُكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُومُ حَتَى تَرَوُا قَبُلَهَا عَشَرَ ايَاتٍ فَذَكَرَ الدُّحَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابِهَ وَطُلُوعَ الشُّمُسِ مِنْ مَغُرِبِهَا وَنُزُّولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَاجُو ٓجَ وَمَاجُو ٓجَ وَثَلَثَةَ خُسُوُفٍ خَسَفٌ بِالْمَشُرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغُرِبِ وَخَسَفٌ بِجزيرَةٍ الْعَرِبِ وَاخِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ بِالْمَغُرِبِ وَخَسَفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرِبِ وَاحِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُودُ النَّاسَ اللي مَحْشَرِهِمُ وَفِي رِوَايَتٍ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ قَعْرِ عَدُن تَسُوقُ النَّاسَ اللَّى الْمَحْشَرِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرُةِ وَرِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِي الْبَحْرِ (مسلم مَثَكُوة) '' حضرت حذیفہ بن اسید غفاری طالعۂ ئے نے فر مایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر حضور ملَّاتَیْکِمْ مطلع ہوئے تو فر مایاتم لوگ کیابات کررہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔حضور منگانٹیئے کے فرمایا کہ اس وفت تک قیامت نہ آئے گی۔ جب کہتم ان دس نشانیوں کو نہ د کیھ لو گے، پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا: (i) دھواں (ii) د جال (iii) دابة الارض (iv) يجهِم سے سورج كا نكلنا (v) عيسيٰ ابن مريم كا نازل هونا (vi) یا جوج و ماجوج ، تین مقامات نیرز مین کا دهنسنا (vii) ایک مشرق میں دوسرےمغرب اور تیسرے جزیرہ عرب میں اور (x)وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اورلوگوں کو گھیر کرمحشر بعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آگ عدن کے علاقہ سے تکلے گی اور لوگوں کو تھیر کرمحشر کی طرف لے جائے گی اور ایک روایت میں دسویں نشانی ایک'' ہوا'' بیان کی گئی ہے جولوگوں کو دریامیں بھینک دے گی''۔

5- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الدَّجَالُ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُسُولِى جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَة جَنَتَة وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنَة وَجَنَتَهُ نَارٌ له المَّعْرِه مَعَة جَنتَة وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنّة وَجَنتَهُ نَارٌ له المَّعْرِه مَعَة جَنتَة وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنّة وَجَنتَهُ نَارٌ له المُعْرَدِه وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کی جہنم (حقیقت میں) جنت ہوگی اور جنت (حقیقت میں) جہنم ہوگی۔

6- عَنُ آبِى سَعِيدِ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَهُدِى مِنِى مِنِى أَخُلَى الْكُونُ اللّهِ عَلَيْ الْمَهُدِى مِنِى مَا الْمُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمُهُدِى مِنِى مَلْا الْارْضَ قِسطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئِتُ طُلُمًا وَجُورًا يَمُلِكُ سَبْعَ سَنِينَ - (ابوداوَدِمَ عَلَوْة)

'' حضرت ابوسعید خدری طالتی نظر کارافتدس کار ایستانی بلندناک ، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھرد ہے گا جس طرح پہلے ظلم وستم سے بھری تھی۔اوروہ سات برس تک زمین کا مالک رہے گا'۔

7- عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حُتَى لَا يُقَالُ فِي آ- عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ لِا تَقُومُ السَّاعَةُ حُتَى لَا يُقَالُ فِي أَلَارُضِ أَلَّلُهُ اللَّهُ (ابوداؤد، مُشَاوة)

' ' ' حضرتِ انس رِنْائِنَّهُ سے روایت ہے کہ رسول کریم منَّائِلِیَّم نے فر مایا کہ قیامت اس وفت آئے گی جب زمین برکوئی اللّٰداللّٰہ کہنے والانہیں رہ جائے گا''۔

#### اغتاه

- 1- قیامت کی چندنشانیاں جواحادیث ندکورہ میں بیان کی گئیں ہے ان میں سے بچھ ظاہر ہو چکی بیان اور جو باتی ہیں وہ بھی بقینا ظاہر ہوں گی۔ د جال کا فتنہ بہت بخت ہوگا، وہ خدائی کا دعوی کرے گا جواس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں (جوحقیقت میں دوز خ ہوگی) ڈالے ہوگی) ڈالے گا اور جوانکار کرے گا اسے دوز خ میں (جودرحقیقت جنت ہوگی) ڈالے گا، مردے جلائے گا ذمین سے سبزہ اگائے گا اور آسان سے پانی برسائے گا اس شم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا جوحقیقت میں جادو کے کرشے ہوں گے۔ اس کی بیشانی پرک، ان ف، ر، کھا ہوگا (یعنی کافر) جس کو ہرمسلمان پڑھے گا مگر کافر کونظر نہ بیشانی پرک، ان ف، ر، کھا ہوگا (یعنی کافر) جس کو ہرمسلمان پڑھے گا مگر کافر کونظر نہ آئے گا۔ (بہارشریت)
- 2- حضرت امام مہدی رہائی کے طاہر ہونے کا مختصر واقعہ یہ ہے رمضان کامہنہ ہوگا ،ابدال کے حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے ،

اولیائے کرام انہیں پہچانیں گان سے بیعت کی درخواست کریں گے وہ انکار فرمائیں گے تو غیب سے آواز آئے گی ھَذَا حَلِیْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِیُ فَاسْمَعُوْ اوَ اَطِیْعُو ہُ۔

یعنی بیاللّٰد ﷺ کا طیفہ مہدی ہے اس کی بات سنواور اس کا حکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ، پھروہاں سے سب کواپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام چلے جائیں گے۔ (بہارٹریت)

3- حضرت عیسی علینا ایجام عمب دمشق کے شرقی منارہ پرآسان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیائیا و ہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسی علیائیا انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت د جال لعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیائیا کی سانس کی خوشبو سے پھلنا شروع ہوگا وہ بھا گے گا آپ میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیائیا کی سانس کی خوشبو سے پھلنا شروع ہوگا وہ بھا گے گا آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹے میں نیزہ مار کرجہنم میں پہنچادیں گے پھر بھکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کو وطور پر چلے جا کیں گے۔ (بہارشریت)

4- جب حضرت عیسیٰ علیقار البام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یا جوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ دنیا بحر میں فساد اور آل و غارت کریں گے پھر آسان کی طرف تیر کپھینکیں گے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیراو پر سے خون آلودگریں گے وہ خوش ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت عیسیٰ علیقائی البان کی محضرت عیسیٰ علیقائی البان کی محضرت عیسیٰ علیقائی البان کی مطاکت کے لیے دعا کریں گے۔ خدائے تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قتم کے کیڑے پیدا کردے گا ایک دم میں وہ سب کے سب مرجا کیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیقائی البان کی مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بحر میں اس وقت صرف علیقائی البان کی دونوں اور ایک فد ہب نہ ہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ جالیس ایک دین وین اسلام اور ایک فد ہب فد ہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ جالیس کے مراہ کی اور ایک فد ہب ناح کریں گے اولا دہوگی اور بعد وفات سرکار دو عالم کا لیکن کے دونوں اور میں فن ہوں گے۔ (بہار شریت)

5- دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں موی علیاتی کا عصا اور حضرت سلیمان علیظ بھائی کی انگوشی ہوگی ۔عصا ہے ہرمسلمانوں کی پلیٹانی پر نورانی نشان بنائے گا اور

انگوتھی ہے ہر کا فرکی بیشانی پر ایک سیاہ داغ لگائے گا جو بھی نہ مٹے گا، جو کا فرے ہر گز ایمان ندلائے گااور جومسلمان ہے زندگی بھرانیے ایمان پر قائم رہے گا۔ (بہارشر بیت) 6۔ حضرت عیسیٰ علالیا کی وفات کے ایک زمانہ بعد جب قیامت کوصرف حالیس برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبو دار ہوا چلے گی جولوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے کی جس . كااثر بدہوگا كەمسلمانون كى روح قبض ہوجائے كى الله ﷺ كانتار ﷺ والاكونى نہيں بيچے گا۔ کا فرہی کا فرد نیامیں رہ جائیں گے۔ جالیس 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولا د نہ ہو گی 'لینی جالیس برس ہے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا اب انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔حضرت اسرافیل علیاتی صور بھونگیں گے۔سب مرجا تیں گے۔آسان، بہاڑ،زبین بہال تک کے صورِ اسرافیل اور نمام فرشتے فنا ہوجا ئیں گے سوائے اس واحد تقیقی کے بچھ نہ ہوگا۔ وه فرمائے گالِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِينَ آج كس كى بادشاہت ہے؟ مَكركون ہے! جوجواب دے پھرخود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ لَعِنى صرف اللَّه رَجَيْكَ واحد فنها ركی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ عزوجل جا ہے گا۔ اسرافیل کو زندہ فرمائے گااورصور کو پیدا کر کے دوبارہ پھو تکنے کا تھم دے گا،صور پھو تکتے ہی تمام اولین وآخرین ملائکہ اور انس وجن وغیرہ سب موجود ہوجا کمیں گے۔سب سے پہلے حضور مُنَاتِیکِم قبرانور سے بوں باہرتشریف لائيں گئے كہان كے داہنے دست مبارك ميں حضرت صديق اكبر رضائفيُّ كااور بائيس دست مبارك میں حضرت فاروق اعظم والٹیجئے کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طبیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان ڈن ہیں سب کوایے ہمراہ کے کرمیدان حشر میں آشرف لے جاکیں گے۔

### حوض كونز اور شفاعت

1- عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَا آنَا آسِيرُفِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَا آنَا آسِيرُفِي اللهُ وَ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَاجِبُوئَيْلُ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَاجِبُوئَيْلُ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَاجِبُوئَيْلُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لیعنی خولدارموتی کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل بیرکیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کور ہے جوا جبرائیل بیرکیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کور ہے جوا آپ کے رب نے آپ مکی مٹی وہ کور ہے جوا آپ کے رب نے آپ مکی مٹی نہایت خوشبودار خالص مشک کی ہے'۔

3- عَنْ آنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبَى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَّشُفَعَ لِيُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَآيْنَ اَطْلُبُكَ قَالَ اَطُلُبُنِي يَوْمَ الْقِيَّامَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَآيْنَ اَطُلُبُكَ قَالَ اَطُلُبُنِي اَوْمَ الْقِيرَاطِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''دحفرت اس را النهنئ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقد س کا النہ کے درخواست کی کہ حضور مالی نی است کے دن میری سفارش فرمائی جائے۔ سرکا رمائی نی آئے فرمایا میں کروں گا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں حضور کو کہاں تلاش کروں گا؟ سرکار منافی آئے نے فرمایا: پہلے مجھ کو بل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر حضور مالی نی اگر حضور مالی نی بران پر۔ میں نے عرض کیا اگر حضور مالی نی بران پر۔ میں ان تین جگہوں کو نہیں چھوڑون گا۔ ( یعنی ان نی مقامات میں ہے کسی ایک جگہ ضرور ملوں گا)'۔

4- عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِى صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِى لِأَهُلِ الكُّهُ الكُّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِى لِأَهُلِ الْكُبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى (رَنْهُ )، ابوداؤد، مشكوة)

"حضرت انس بنائیز ہے روایت ہے کہ بنی کریم منائیلے نے فرمایا کہ میری شفاعت ثابت ہے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کیلیے"۔

5- عَنْ عَوْفَ بِنْ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ ابَ مِنْ عِنْدِ رَبّي فَخَيَّرَ نِي الشَّفَاعَةِ فَا خُتَرُتُ فَخَيَّرَ نِي الشَّفَاعَةِ فَا خُتَرُتُ الشَّفَاعَةِ فَا خُتَرُتُ الشَّفَاعَةَ وَهِي لِمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِ لَكُ بِاللهِ شَيْئًا ـ (ترندی الشَّفَاعَة وَهِي لِمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِ لَكُ بِاللهِ شَيْئًا ـ (ترندی المَّلَوة)

"خصرت عوف بن ما لک رشائی نے کہارسول کریم سائی آئی آئے نے مہارسول کریم سائی آئی آئے نے مہار دیا کہ یا تو میری خدائے تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہویا میں شفاعت کو اختیار کروں تو میں نے شفاعت کو منظور کیا۔میری شفاعت ہراس شخص کیلئے ہوگی کہ جواس حال میں مرے اس نے منظور کیا۔میری شفاعت ہراس شخص کیلئے ہوگی کہ جواس حال میں مرے اس نے کسی کو خدائے تعالی کا شریک نہ مانا ہو"۔

6- عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَخُرُجُ قَوْمٌ مِّنْ النَّيْ مِن النَّارِ بِشَفَاعَتِى يُسَمُّوْنَ الْجَهَنَمِينَ۔ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ قَوْمٌ مِّنْ المَّتِي مِن النَّارِ بِشَفَاعَتِى يُسَمُّوْنَ الْجَهَنَمِينَ۔

(بخارى مفتكوة)

"حضرت عمران بن حمین و النفیزن نے کہا کہ سرکارافدس النیزیم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت نارِ دوزخ سے نکالی جائیگی جس کا نام جہنمی پڑا ہوا تھا"۔

7- عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ اللهِ عَلَيْكُ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ اللهُ عَلَيْكُ يَشُفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

'' حضرت عثمان بن عفان و النفوظ نے کہا کہ رسول کر بم سکا تیکیا کہ قیامت کے دن تین منتم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلے انبیائے کرام میلی پھرعام نے دن تین میں کے دن تین میں کے دن تین میں کے اسمام ''۔

دین ۔ پھرشہدائے اسمام''۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوئی بخاری جیست اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ شخصیص شفاعت بدایں سہروہ بجہت زیادت فضل کرامت ایشاں ست والا ہمہ اہل خیراز مسلماناں را ثابت ست ۔ یعنی ان تین گروہ کے ساتھ شفاعت کی شخصیص ان کے فضل و بررگی کی زیادتی کے سبب ہے ورنہ ہراہل خیرمسلمان (سچا حاجی ، باعمل حافظ) کیلئے (بھی شفاعت کا حق کا بہت ہے۔ (افعۃ اللمعات جلہ مسفیہ ۴۰۰)

8- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اللهُ تَعِيدُ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفَصِبَةَ (١) مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِنَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصْبَةَ (١) وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَلُ خُلُو الْجَنَّةَ لَـ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَلُ خُلُو الْجَنَّةَ لَـ

'' حضرت ابوسعید رفائین سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز کے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض لوگ کسی جماعت کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ ایک قبیلہ کی۔اور بعض لوگ میں ہے اور بعض لوگ میر ف قبیلہ کی۔اور بعض لوگ دس سے جالیس کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ صرف آیک آ دی کی۔ یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں داخل ہوجائے گئ'۔

9- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوِدُ النَّهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْدُ النَّارُ ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بِاَ عُمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبُرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بِاَ عُمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبُرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ فَى النَّامُ لَا المَّامُلِ ثُمَّ كَالرَّبُ لِ ثُمَّ كَالرَّبُ لِ ثُمَّ كَالرَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

'' حضر ت ابن مسعود رئی نیم از کہا کہ رسول کریم مانی کی آگ کے مطابق جہنم کی آگ کو (بل صراط سے گزر کر) عبور کریں گے۔ پھر اپنے اندال صالح کے مطابق جہنم (کی لیبیٹ وغیرہ) سے نجات پائیں گو تو ان میں سے جوسب سے بہتر ہوں گے وہ بجلی حیکنے کی مانند (بل صراط سے) گزر جائیں گے۔ پھر ہوا کے مثل۔ پھر دوڑنے والے مثل۔ پھر دوڑنے والے مثل کے مطابق میں بیدل میں گاری کی مطرح پھر اونٹ سوار کے مانند پھر دوڑنے والے آدی کی طرح پھر پیدل میلئے والے کی طرح پھر ایس کے اند پھر دوڑنے والے آدی کی طرح پھر پیدل میلئے والے کی طرح ''۔

اعصية بضم العين وسكون صاداز داه • اتا جهل • ١٩ ــ ١١ منه ــ اشعه اللمعات

#### انتتاه

1- قیامت کا قائم ہوناحق ہے اس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔(بہارشریعت)

2- قیامت کے دن لوگ! بنی اپنی قبروں ہے ننگے بدن بغیرختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیادہ ہوگا کوئی سوار اور کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے کسی کوفر شتے گھییٹ کر لیے جائیں گے۔میدانِ حشر ملک شام کی سرز مین پر قائم ہوگا۔اس دن زمین تا بنے کی ہوگی۔سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ابھی جار ہزار برس کے فاصلہ پر ہے اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے قیامت کے دن اس کا منداس طرف ہوگا۔ گرمی کی بیش ہے بھیجے کھو لتے ہوں گے۔ پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ او بر چڑھے گاکسی کے مخنوں تک ہوگاکسی کے گھٹنوں تک بھسی کی کمربھسی کے سینے سکتے تک اور کا فرکے تو منہ تک چڑھ کرمٹل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈیکیاں کھائے گااورگرمی کی حالت میں بیاس کی جو کیفیت ہوگی و پختاج بیان نہیں ،زبانیں سو کھ کر کا نثا ہوجا کمیں گی اور بعضوں کی زبانیں منہ ہے باہرنگل آئیں گی۔ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ اولا دیے بیجھا حیمرائیں گے۔ہرایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا کوئی کسی کامدد گار نہ ہوگا قیامت کا دن جو کہ بیجاس ہزار برس کا ہوگااس پریشانی کی حالت میں قریب آ دیھے کے گزر جائے گااب اہل حشرمشورہ کریں گے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈ نا جا ہے جوہم کوان مصیبتوں ے رہائی دلائے ،لوگ کرتے پڑتے حضرت آ دم علیتا انتلام کے باس حاضر ہوں گےاور عرض كريں گےا بے حضرت آدم آب ابوالبشر ہیں خدائے تعالیٰ نے آپ کوایے دست مبارک ہے بنایا فرشتوں ہے آپ کو سجدہ کرایا۔ ہم لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں آپ ہماری شفاعت سیجئے کہ خدائے تعالی ہمیں اس سے نجات بختے۔حضرت آ دم علیہ اللہ فرمائیں گے۔ بیمیرامر تنبیس تم کسی اور کے پاس جاؤ۔لوگ حضرت نوح علیہ اپتلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اسپنے رب کے حضور ہماری شفاعت میجئے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق

نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر میہ کہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ جلیل القدرانبیائے کرام میٹیم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شفاعت کے لیے گربیہ وزاری کریں کے مگر ہر جگہہے یہی جواب ملے گا کہ بیمیر امر تنہیں تم کسی اور کے یاس جاؤ۔ یہاں تک کہلوگ حضرت عیسیٰ علیائلا کے باس حاضر ہوں گےوہ بھی یہی فر ما ئیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم کسی اور کے باس جاؤوہ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے باس سجیجتے ہیں۔فرمائیں گےتم ان کے حضور حاضر ہوجن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی جوآج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولا دِآ دم کے سردار ہیں تم محد ملَّالیُّیِّم کی خدمت میں حاضر ہووہ خاتم النبیین ہیں۔وہی آج تمہاری شفاعت فرما ئیں گےاب لوگ پھرتے پھراتے تھوکریں . كهات روت جلات ومائى دية شفيع المذنبين رحمة اللعالمين جناب احدمجتبى محمد مصطفیٰ منگانٹیا کی بارگاہ بیس بناہ میں حاضر ہوکر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔حضور مَلِّ الْمِيْلِمُ فَرِما كَيْنِ كُدِها كِي شَفاعت كے ليے ميں ہوں۔ پيفر ماكر بارگاہِ اللّٰي ميں تجده كرين كارثاد موكايك مُحَمَّدُ إِرْفَعُ رَاسَكَ وَقُلُ تُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَ الشُّفَعُ تُشْفَعُ لِهِ لِينَ الْمُحْمِثَا لِيُنْالِمُ إِينَاسِرا ثِمَا وَاور كَهُوتِهِارِي بات بَي جائج كَي اورجو مانگو کے ملے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت مقبول ہے اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم ایمان ہو گا سرکارِ اقدَى الْمُنْكِلِمُ اللَّهُ مَا مَنِ عَلَى اللَّهُ مَا مَنِي كَهِ - اللَّهُمَّ ارُزُقُنَا وَ وَالِدَيْنِ وَاسَا تِذَيِّنَا وَمَشَايَخَنَا وَ تَلامِذُنَا وَآخُبا بَنَا وَجَمِيْعَ اَهُلِ السُّنَّةِ شَفَا عَةَ حَبِيبِكَ المُصْطَفَىٰ وَنَبِيَّكَ الْمُجْتِبِي عَلَيْهِ التَّحَيَّةُ وَ الثَّنَار

''اے اللہ مجھے اور میرے والدین اور اساتذہ ومشائ اور شاگردوں اور میرے احباب اور تمام الل سنت کواہیے چنے ہوئے حبیب اور نبی کی شفاعت عطافر ما''۔

3- شفاعت می ہے اور اس کا انکار کرنا بدید ہمی و گمراہی ہے جبیبا کہ حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی بخاری میں انداز میں کہ''انکار شفاعت بدعت وضلالت ست چنا نکہ خوارج و بعض معتزلہ بدال رفتہ اند (افعہ اللمعات جلدا، سنید ہمیہ) اور حضرت ملاعلی قاری

عليرجمة الترالابرى قرمات بين كه في شرح مسلم للنووى قال القاضى عياض رحمة الله تعالى مذهب اهل السنة جواز الشفاعة عقلا و وجوبها سمعا لصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع اشفاعة الامن اذن له الرحمن و رضى له قولا و قد جاء ت الاثار التي بلغت بمجموعها التواتر لعبح و الشفاعة في الاخرة و اجمع السلف الصالحون و من بعدهم من اهل السنة عليها.

لیعنی امام نووی کتاب شرح مسلم میں ہے کہ امام قاضی عیاض میں کے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا فد جب رہے کہ عقلاً شفاعت جائز ہے اور اس کا وجوب ساعی ہے اس کئے کہ خدائے تعالیٰ نے تھلم کھلا ارشا دفر مایا کہ

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قُولًا \_

(سورة طهٔ آیت ۱۰۹)

''اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگراس کی جسے رحمٰن نے ازن دے دیا ہے۔ اوراس کی بات پیند فرمائی''۔ (ترجمہ کنزالا بمان)

اور (اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت می) حدیثیں وارد ہیں جن کا مجموعہ آخرت میں شفاعت کی صحت پر حدثوا ترکو بین ہونے پر سلف صالحین اور ان کے ختا ہے۔ شفاعت کے حق ہونے پر سلف صالحین اور ان کے بعد اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ حضرت ملاعلی قاری فرماتے ہیں :

ألشفاعة حمسة امام

اولها مختصة بنبينا عُلِيلِهُ و هي الاراحة من حول الموقف و تعجيل الحساب

الثانيه في ادخال قوم الجنة بغير حساب و هذا ايضًا وَرَدَتُ في نبينا عَلَيْكُمْ الثانية في الشائلة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا عَلَيْكُمْ و من شاء الله

الرابعة فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاء ت الاحاديث باخراجهم من النار بشفاعة نبينا و الملائكة و اخوانهم من المؤمنين

ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا اله الا الله

الخامسة الشفاعة في زيادت الدرجات في الجنة لا هلها و هذه لا تنكرها ايضاً (مرتاة جلده صفي ١٤٨)

4- شفاعت کی چند تشمیں ہیں جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری مجینید نے فرمایا که''نوع اول شفاعت عظمیٰ ست که عام ست مرتمامه خلائق راومخصوص ست به بيغمبر مامنًا يُنْيَنِهُ كه بيج نس را از انبياءصلوت الله تعالى وسلامه عليهم مجال جرأت واقدام برال بنا شدوآل برائے اراحت وتخلیص از طول وقو ف درعرصات وبعجیل حساب وحکم کردگارتعالیٰ وتقذر وبرآ وردن از ال شدت دمحنت \_ دوم از برائے درآ وردن قوے در بهشت بغيرحساب وثبوت آل نيز واردشده برائئ يبغمبر باونز دبعضى مخصوص بحضرت اوست ـ سوم درا قواہے کہ حسات وسیمات ایشاں برابر باشد و بامدادِ بہ بہشت درآ بید ۔ جهارتو ہے کہ سخق دمستوجب دوزخ شدہ باشندیس شفاعت کندوایثال رابہ بہشت در آرد \_ بیجم برائے رفع درجات وزیادت کرامات ۔ ششم درگناه گارال که بدوزخ درآمده باشند به شفاعت برآیندوای شفاعت مشترک ست میاں سائرا نبیاء و ملائکه وعلاوشهداء۔ ہفتم در استفتاح جنت\_مشتم ورتخفیف عذاب از انها که مسخق عذاب مخلد شده باشند\_تهم برائے اہل مدینه خاصه دہم برائے زیارت کنندگان قبرشریف بروجه امتیاز واختصاص به ترجمه: لینی شفاعت کی پہلی تشم شفاعت عظمیٰ ہے جو کہ تمام مخلوقات کیلئے عام ہے اور ہمارے پیغمبرمنگائیڈیم کے ساتھ خاص ہے بعنی انبیائے کرام میٹیل میں سے کسی اور نبی کواس پر . جراًت اور پیش قدمی کی مجال نه ہوگی ۔اور بیشفاعت لوگوں کوآ رام پہنچانے ،میدان حشر میں د ہر تک تھہر نے سے چھٹکارا دلانے اللہ نتارک و نعالیٰ کے فیصلہ اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن سختی و ہریشانی ہے نکا لئے کیلئے ہوگی۔

دوسری شم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کرنے کیلئے ہوگی اور بید شفاعت بھی ہمارے بیلئے ہوگی اور بید شفاعت بھی ہمارے بینی مرمان بیلئے کا بہت ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک بید شفاعت حضور مان بین ہمارے بیں ہوگی حضور مان بین ہمارے بیں ہوگی مصفور مان بین ہمارے بیں ہوگی

سانویں شم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ سانویں شم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ سیٹھ میں فشم کی فیزنا ہوں ساگ سے میں کا تیزوں سے میں ساتھ

5- حوض كوثر جوكه حضنور سأالليكم كومرحمت بهواحق ہے۔ (بہار شریعت)

6- قیامت کے دن ہر خص کواس کی نیکیوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور برائیوں کا بائیں ہاتھ میں۔ اور کا فر کا نامہ اعمال سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پشت سے نکال کر پیٹھ کے بیچھے دیا جائے گا۔ (بہار شریعت)

7- حساب حق ہے اور اس کامنکر کا فرہے۔ (بہار شریعت)

8- میزان تن ہے اپ پرلوگوں کے نیک و بدا عمال تو لے جا کیں گے نیکی یا بدی کا بلہ بھاری ہوئے۔ میزان تن ہے اپ پرلوگوں کے نیک و بدا عمال تو لے جا کیں گئے ہوئی و نیا جیسا معاملہ بیس ہوگا کہ جو بھاری ہوتا ہے ۔ میچ جھکتا ہے۔ (بہارشریعت)

9- حضورا قدس طَلِيْدِيمُ كوخدائے تعالی مقام محمود عطافر مائے گا كەتمام اولین وآخرین آپ کی تعریف کریں گے۔

10- سرکارِ اقدس ٹاٹیڈ کو ایک جینڈا مرحت ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہے۔حضرت آ دم علیہ التا اسے لے کر قیامت تک کے سب مونین ای جینڈ ہے کے بیچے ہوں گے۔

### جنت كابيان

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى اَعُدَدُتُ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى اَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لا اُذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لا اُذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشُود (بَخَارِي اللهِ )

"خضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ نے کہا کہ رسول کریم مٹاٹیڈ کم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے ایسی چیزیں تیار کررتھی ہے کہ جن کونہ کسی آئھ نے دیکھا ہے نہان کی خوبیوں کوکسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل یران کی ماہیت کا خیال گزرا'۔

2- عَنُ بُرِيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْهُ الْحَدِّةِ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ صَفِ ثَمَانُونَ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۲۰) صفیں ہوں گی اور ان میں ہے اس (۸۰) صفیں اس امت بی ہوں لی اور جالیس (۴۰) صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی۔

3- عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهِ مَالَكُ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ الْحَنَّةِ اللَّهُ الْحَنَّةِ اللَّهُ الْحَنَّةِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللّهُ اللللْمُ الللللللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

" حضرت انس والنيئ نے كہا كەرسول كريم مل الله المرجنتيوں كى عورتوں ميں سے كوئى عورت زمين كى طرف جھائے تو آسان سے زمين تك منور ہوجائے اور سارى فضا زمين سے آسان تك خوشبو سے معطر ہوجائے اور اس كے سركى اور حفى دنياو ما فيہا ہے بہتر ہے"۔

4- عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِئُ وَقَاصٍ عَنِ النّبِيِّ مَلَكُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ آنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِّمَّا فِي سَعْدِ بْنِ آبِئُ وَقَاصٍ عَنِ النّبِيِّ مَلَكُ آنَهُ قَالَ لَوْ آنَ مَا يُقِلُ ظُفُرٌ مِّمَا وَلَوْ آنَ فَى السَّمَوٰ ابْ وَ الْآرْضِ وَ لَوْ آنَ وَجُلاً مِنْ آهُلِ الْبَحْنَةِ إِطَّلَعَ فَبَدَا آسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْلُهُ ضَوْءً الشَّمْسِ
 رَجُلاً مِنْ آهُلِ الْبَحْنَةِ إِطَّلَعَ فَبَدَا آسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْلُهُ ضَوْءً الشَّمْسِ

كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُومِ - (زنرى مَثَلُوة)

حضرت سعد بن ابی وقاص بنالتی سے روایت ہے کہ نبی کریم سکا لیڈی آئے نے فر مایا کہ اگر بست کی چیز دل میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسان و زمین کے اطراف وجوانب اس سے آراستہ ہوجا کیں اورا گرجنتیوں میں سے کوئی شخص ( دنیا کی طرف) جھا کے اوراس کے کنگن ظاہر ہوجا کیں تواس کی روشنی سورج کی روشنی کومٹاد ہے جیسے کہ ستاروں کی روشنی کوسورج مٹادیتا ہے۔

5- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُواْ فَلا تَمُوْتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُواْ فَلا تَمُوتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُواْ فَلا تَمُوتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَخْيُواْ فَلا تَبَاسُواْ وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُوا اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُوا اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُوا اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُوا اللهُ ال

"حضرت ابوسعیدوابو ہریرہ ڈائی اسے روایت ہے کہ رسول کریم مائی ایک نے اس کے کہ رسول کریم مائی ایک نے فر مایا کہ پارنہ ہو پار نے والا پکار کر کے گا کہ (اے جنت والو!) تم تندرست رہو گے بھی بارنہ ہو گے نے آرام کے نہ مرو گے بھی نہ مرو گے بھی نہ وگے بھی بوڑ ھے نہ ہوگے بھی آرام سے رہو گے بھی محنت ومشقت نہ اٹھاؤگے"۔

6- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

" حضرت جابر وللنو نے کہا کہ سرکاراقد س کالی نے فرمایا کہ جنت میں کھا ئیں گے اور پئیں گئی نے اور نہ رینے کے اور نہ کے نہ بیتاب و پا خانہ کریں گے۔ اور نہ رینے کے اور نہ کے نہ کے اور نہ کی اور ایسا کے کا فضلہ کیا ہوگا؟ حضور کا ایک نے فرمایا کہ (فرحت بخش) ڈکار آئے گی اور ایسا بیسند آئے گا جومت کی خوشہو کے مثل ہوگا اور سے ان اللہ و الحمد لللہ کہنا جنتوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ (جوان کی زبان پر بے تکلف جاری الحمد لللہ کہنا جنتوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ (جوان کی زبان پر بے تکلف جاری

ہوگا) جیسےتم سانس لیتے ہو'۔

7- عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ اَدُنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَنُ يَنْظُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَ خَدَمِهِ وَ سُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ يَنْظُرُ الله جَنَانِهِ وَ اَزُواجِهِ وَ نَعِيْمِهِ وَ خَدَمِهِ وَ سُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ وَ الْحُرْمَهُمُ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ الله وَجُهِهِ عُدُوةً وَ عَشِيَّةً ثُمَّ قَرَاءَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إلى رَبّها نَاظِرَةٌ (احرته مَا مَعَانَة)

#### اننتاه

- 1- جنتیوں کو جنت میں ہرمتم کے لذیذ میوے اور کھانے ملیں گے، جو جاہیں گے فورا ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کو جی جاہے گا تو اس وفت بھنا ہوان کے سامنے آجائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اس چیز سے بھراہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آجائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اس چیز سے بھراہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آجائے گا۔
- 2- ادنیٰ جنتی کیلئے ای (80) ہزار خادم اور بہتر 72 بیویاں ہوں گی اوران کوایسے تاج ملیں کے کہاس میں ایک ادنیٰ موتی ساری دنیا کوروشن کردے۔
- 3- جنتی آپس میں ملاقات کرنا جا ہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخو د جلا جائے گا۔

### دوزخ كابيان

١- عَنُ آبِى هُوَيُوةً عَنِ النبِّي صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَ عَلَى النَّاوِ

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ الْهُ النَّارِ عَذَابًا آبُوُ طَالِبٍ وَهُوَ مُتَنَعِّلُ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمِاغُهُ - (يَعَارَى مِثَلَوْة) طَالِبٍ وَهُوَ مُتَنَعِّلُ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمِاغُهُ - (يَعَارَى مِثَلَوْة)

" حضرت ابن عباس خلیج ان کہ رسول کریم ملی انتیاب کے دوز خیوں میں سب سے ملکا عذاب ابوطالب کو ہوگا اس کو آگ کے جوتے بہنائے جائیں گے جن ہے اس کا دماغ کھولنے لگے گا"۔

3- عَنْ سَمُرَةً بَنِ جُنُدَبِ إِنَّ النبِي عَلَيْكَ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَ اِلْمَى رُحُبَيِّهِ وَ مِنْهِم مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارِ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرُقُوتِهِ - (سلم مِثَلَاة)

'' حضرت سمرہ بن جندب رٹائٹیؤ نے کہا کہ نبی کریم سکائٹیؤ کے فر مایا کہ وزخیوں ہیں بعض لوگ وہ ہوں گے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے مختول تک آگ ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن میں ختول تک آگ ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے شعلے پہنچیں گے اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمرتک ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کی کمرتک ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے'۔

4- عَنُ آبِی سَعِیدِ وِ الْنَحُدُرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اَلُولَا اللَّهِ عَلَیْ الْوَانَ دَلُوامِنُ عَسَاقٍ یُهُرَقُ فِی الْدُنیا لَا نَتَنَ اَهُلُ الْدُنیا۔ (ترندی مَشَلُوة)

'' حضرت ابوسعید خدری زانین نے کہا کہ سرکاراقدس تالید فرمایا کہا گراس زرد یانی کا ایک ڈول' جودوز خیوں کے زخموں سے جاری ہوگا'' دنیا بیس ڈال دیا جائے تو دنیاوالے بد بودار ہوجا کیں'۔

"حضرت عبدالله بن حارث بن جزنے کہا کہ رسول کریم ملی الله کے فرمایا کہ دوز خ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں بیسانپ ایک مرتبہ کسی کو کائے تو اس کا در داور زہر جالیس برس کک رہے گا۔ اور دوز خ میں پالان بندھے ہوئے فچروں کے شل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کافے کا در دجالیس سال تک رہے گا"۔

6- عَنْ آَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ آَبِى هُوَيْرَةً قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ آَبُهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

'' حضرت ابو بری و را النون نے کہا کہ رسول کریم سالٹیڈ کے نے فرمایا کہ دوز خ بیں صرف بدنصیب داخل سے گا۔ بوچھا گیا: یارسول الله سالٹیڈ کے بدنصیب کون ہے؟ فرمایا: بد نصیب وہ محض ہے کہ جس نے خدائے تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نبیں کی اور اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے گناہ کوئیس جھوڑا''۔

#### اننتاه

- 1- جنت ودوز رخ حق بین ان کاانکار کرنے والا کافر ہے۔ (بہار ثریعت)
- 2- دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے ستر جزوں میں سے ایک جزیے۔ (بہاہ شریعت)
- 3- حضرت جبریل علیائل نے حضور ملی نیکی سے متم کھا کرعرض کیا کہ اگر جہنم کوسوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی ہے سب زمین والے مرجا کیں اور قتم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہوجائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب جہنم کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہوجائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب ان کی ہیبت سے مرجا کیں اور قتم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنیوں کی زنجیر کی ایک کوئی

د نیا کے بہاڑوں پرر کھدی جائے تو کا پینے لگیں اور انہیں قرار نہ ہوگا یہاں تک کہ نیجے کی زمین تک دھنس جائیں۔(بہارشریعت)

4۔ دوز نے کی گہرائی اتن زیادہ ہے کہ اگر پھر کی چٹان جہنم کے کنارے ہے اس میں پھینگی جائے تو ستر 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی۔ (بہارشزیت)

5- جہنیوں کو تیل کی جلی ہوئی تلجھٹ کی مثل بخت کھولتا ہوایا نی چینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گرجائے گی۔ سر پرگرم پانی بہایا جائے گا جہنیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خار دارتھو ہڑ کھانے کو دیا جائے گا وہ گلے میں جا کر پھنداڈالے گااس کے اتار نے کیلئے پانی مائٹیس تو ان کوالیا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال اس میں گر پڑے گی اور پیف میں جاتے ہی آنتوں کو کلارے کھڑ ہے کر دے گا تو وہ شور بے کی طرح بہہ کرفتہ موں کی طرف تکلیں گی۔ (بہار شریعت)

ہم والے گدھے کی آ داز کی طرح چلا کرروئیں گے پہلے آ نسونگلیں گے جب آ نسوختم ہو جائیں گے جب آ نسوختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے،روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گئے،رونے کاخون اور پہیپاس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے گئیں۔العیاذ باللہ۔

æ}.....æ

# كتاب الطهارة

### وضو

١- عَنْ أَبِى مَسَالِكِ الْآشِعَرِيِّ قَسَالَ قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ الطَّهُورُ
 شَطُو الْإِيْمَانِ (مسلم ثریف)

" حضرت ابوماً لک اشعری طلعنظ نے کہا کہ رسول کریم منگانی آئے نے مایا کہ پاکیزگی ۔ نصف ایمان ہے'۔

2- عَنْ عُثُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ تَوَضَّاً فَاَحْسَنَ الْوَ صُوءً خَرَجَتُ عَنْ تَحُطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخُوْجَ مَنْ تَحْتِ اَظْفَادِهِ (بَغَارِی اسلم)

''حضرت عثمان اللهٰ فَيْنَ نَهُ كَهَا كه سركارا قدس اَللَّيْ اَعْمَ فَر ما يا كه جو شخص وضوكر في اورا جِها وضوكر في اورا جِها وضوكر في الله الله في كناه الله في كناه الله في الله في الله الله في الل

3- عَنُ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذُ كُرِ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ۔

''حضرت سعید بن زید رہائٹیؤ نے کہا کہ رسول کریم ملکاتیکی ہے فر مایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو ( کامل ) نہیں''۔

4- عَنْ أَبِى هُويُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا لَبِسْتُمُ وَإِذَا تَوَضَأْ تُمُ فَابُدُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا لَبِسْتُمُ وَإِذَا تَوَضَأْ تُمُ فَابُدُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ الإداور) فَابُدُولُ إِلَيَا مِنِكُمْ لَهِ (احمر الإداور)

'' حضرت ابو ہر رہے وظائفۂ نے کہا کہ حضور ملکا ٹیڈیٹم نے فرمایا کہ جب کیٹر ایہنویا وضوکر و اسپنے داہنے سے شروع کرؤ'۔

'' حضرت عثمان مِن عَلَيْهِ نَے فرمایا که رسول کریم سنگانی کیائے نین تین مرتبه وضوفر مایا اور نیست میں مصرف مراح دن کی در بلاد مثن کا مضور میں

فرمایا کہ بیمبرااور مجھے پہلے جوانبیاء کرام پیٹے تھے ان کاوضو ہے۔

6- عَنْ عَا ئِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَعِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (احدادان)

'' حضرت عائشہ طلی بھٹائے کہا کہ سرکارا قدس ٹائٹیڈ انے فرمایا کہ مسواک منہ کو باک کرنے والی اور برورد گارکوراضی کرنے والی چیز ہے''۔

### وضوكرني كالمسنون طريقنه

پہلے نیت کرے اور پھر لہم اللہ الرحمٰ الرحیم پڑھنے کے بعد کم سے کم تین تین مرتبہ او پر نے کے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے نہ کہ لمبائی میں اور اس طرح کہ پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت پھر دائنی جانب کے جانب کے دانت پھر دائنی جانب کے بیخے کے دانت پھر ہاتھوں پر گؤں نے کے دانت پھر ہاتھوں پر گؤں سمیت پانی ملے اور انگیوں سے شروع کر کے گئے تک تین بار پانی بہائے (بیاس صورت میں ہے جب کسی برتن یا لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہوں) پھر لوٹے کو داہنے ہاتھ میں میں ہے جب کسی برتن یا لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہوں) پھر لوٹے کو داہنے ہاتھ میں کے بعد ہاتھوں کی گھائیاں میں ہے جب کسی برتن یا در اگر حوض سے وضو کرتا ہوتو گؤں تک ہاتھوں کو ملنے کے بعد ہاتھ میں بہنے داہنا ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے پھر حوض میں پہلے داہنا ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے پھر

تین بارکلی اس طرح کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑ کیوں میں یانی پہنچے جائے اور اگرروزہ دار نہ ہوتو ہر کلی غرغرہ کے ساتھ کرے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا ناک میں ڈ ال کراسے صاف کرے اور سانس کی مدد سے تین باراس طرح دھونے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لوتک اور بیبٹانی کے اوپر کچھسر کے حصہ سے لے کر ٹھوڑی کے بیجے تک ہر ہر حصے پریائی بہہ جائے اور داڑھی کے بال وکھال کو دھوئے ہاں اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو کھال کا دھونا فرض نہیں صرف مستحب ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے ے نیچے ہیں ان کو بھی دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے اس طرح کہ انگلیوں کو گردن کی طرف ہے داخل کرے اور سامنے نکالے۔ پھر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت یا فی مل کر داہنے ہاتھ اور پھر یا ئیں ہاتھ اور پھر یا ئیں ہاتھ یرسرناخن سے شروع کر کے کہنیوں کے اویرتک بال اور ہرحصہ کھال برتین باریانی بہائے۔ پھرسر کامسے اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگو تھے اور کلمہ کی انگلیاں جھوڑ کر باقی تنین تنین انگلیوں کے سرے ملا کر پیشا تی کے بال اٹنے کی جگہ برر کھے اور سر کے او پر کے حصہ پر گدی تک انگلیوں کے پیٹ ہے سے کرتا ہوا لے جائے اور ہتھیلیاں سرے جدا رہیں پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کی دونوں. كرونوں كوسى كرتے ہوئے بيٹانى تك داپس لائے۔ يا تين انگلياں سركے الكے حصے پر ر کھے اور ہتھیکیاں سرکی کروٹوں پر جمائے ہوئے گدی تک تھینجتا لے جائے اور بس ۔ پھراس کے بعد کلمہ کی انگلیوں کے پیٹ ہے کان کے اندرونی حصہ کامسح کرے ادرانگوٹھوں کی پیٹ سے کان کے باہری حصد کامسے کرے اور انگلیوں کی پیٹ سے گردن کامسے کر ہے پھر یاؤں يرتخنون سميت ياني ملے اور بيلے داہنے ياؤں پھر بائيں ياؤں پرانگليوں كيطرف ہے نخوں کے اوپر تک ہر بال اور ہر حصہ کھال پر تین تین بار یانی بہائے اور انگلیوں بیں خلال بالنين باتھ كى چھنگليا ہے اس طرح كرے كەدابىنے ياؤں كى چھنگليا ہے شروع كر كے انگو مھے پرختم کرے اور بائیں یاؤں میں انگو تھے ہے شروع کر کے چھنگلیا پرختم کرے اور ہرعضو وهوت وفت درووشرف براهتار ہے کہ افضل ہے۔

ضرورنى اننتإه

1- سمى عضو كے دھونے كے بيمنى بين كداس كے ہرحصد بركم سے كم دو بوند يانى بہد جائے۔(بہارشریعت جلد اصفحہ ۹) اور در مختار مع ردامختار جلد اصفحہ ۲۷ میں ہے۔ اِسے اللّهُ الُمَاءِ مَعَ التَّفَاطُرِ وَلَوْقَطُرَةً وَفِى الْفَيْضِ اَقِلَّة قَطِرتَان فِى الْاصَحْراس عبارت کا حاصل معنی بیہ ہے کہ نقاطر کے ساتھ یائی بہایا جائے اس طرح کے عضو کے ہر حصہ بریم ہے کم وو بوند یانی بہہ جائے اور فناؤی عالمگیر جلداول مصری صفحه میں۔ لا يجُوزُ الْوضُوءُ مَا لَهُ يَتَقَاطُرِ الْمِاءَلِينَ جب تك كهاعضائے وضوكے برحصه بر یانی کی بوند کیے بعد دیگر ہے نہ گز رجائے وضو نہ ہوگا اور عنامیشرح ہدا ہیں ہے۔البُسلُسلُ بالكمآء في المعسولاتِ يَقْسُطُ الْفَرْضَ لِينْ حِن اعضاء كادهونا فرض بهاتين صرف يانى من يعكو لين يرفرض ادانه بوكاللذاجولوك وضوكرت وفت اعضاير تبل كى طرح یا بی صرف چیڑ لیتے ہیں یا بعض حصے برتو یا نی بہاتے ہیں اور بعض حصے کوصرف بھگو كرچھوڑ دیتے ہیں مثلا ببیثانی کے بالائی حصے كان کے كنارے، ہاتھ كى كہنيو ں اور ياؤں کے مختول میرتز ہاتھ پھیر کیتے ہیں اور یائی نہیں بہاتے ہیں ان کا وضوبیں ہوتا اس لیے کہ قرآن كريم نے اعضاء كے وهونے كاتھم ديا ہے للبذاصرف بھگونے ہے وضونہ ہوگا۔ افسوس صدافسوس آج عوام اكترخواص بهي اس مسئله سے لا بروائي برستے ہيں اور آيت كريمه عَامِلَة نَاصِبَة تَصلى نَاراً حَامِية كمصداق بنتي العِين كام كري، مشقت جھيليں جائيں پھڑکتي آگ ميں)العياذ بالله تعالی ۔

2- جب چھوٹے برتن مثلاً لوٹے یا بد ہے سے وضو کر رہا ہوتو گؤں تک ہاتھ دھونے کا مسئون طریقہ مید ہے کہ پہلے دونوں گؤں تک خوب بھگو لے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ میں برتن اٹھا کر دائیے ہاتھ پر ٹاخن سے گئے کے اوپر تک تین باریانی بہائے پھرای طرح دائی دائی بہائے جیرای طرح دائی دائی بہائے جیسا کہ طرح دائی ہائے میں برتن اٹھا کر بائیں ہاتھ پر گئے تک تین باریانی بہائے جیسا کہ شرح و قابیہ جلد اول مجیدی کان پور صفحہ ۵ مطحطا وی مصری صفحہ ۳ قاوی عالمگیری جلد استر میں مصری صفحہ ۳ قاوی عالمگیری جلد استرح شوری صفحہ ۳ اور عنامید و گفاریشرے بداریش ہے۔ و اللّہ فیظ لِلْفَتَاوای الْھِنْدِیَّة تَکیفَیَّةً

انوار الحدیث الزناء صغیرا آن تا حُذه بیشماله ویصب المّاء علی یمینه تَلفا تُمَّ الْوَنَاء صغیرا آن تا حُذه بیشماله ویصب المّاء علی یمینه تَلفا تُمَّ المَاء علی یمینه تَلفا تُمَّ المَاء علی یمینه تَلفا تُمَّ المَاء ویموں المُوابع۔
مفی ۱۳ میں ہے۔ ویسن البَداء و بالغیسل مِن رُوس الاصابع۔
3۔ بہت ہوگ یوں کرتے ہیں کہ منہ علی ایک یا آنکھ یا بھووں پر چلوڈال کرسارے منہ پر پھیر لیے ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ منہ علی عالانکہ پانی کا اوپر چرا هنا کوئی معنی ہیں رکھتا اس طرح منہ دھونے سے منہ ہیں دھل گیا عالانکہ پانی کا اوپر چرا هنا کوئی معنی ہیں رکھتا اس طرح منہ دھونے سے منہ ہیں دھلی اور وضوئیس ہوتا۔ (بار شریت)
4۔ وضوکرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کی احتیا طضروری ہے۔ بیشانی کے اوپر بال جنے کی میں مندرجہ ذیل باتوں کی احتیا طضروری ہے۔ بیشانی کے اوپر بال جنے کی میں کہ بہنا فرض ہے۔ داڑھی مونچھ اور بھووں کے بال اگر است چھدرے ہوں کہ نیج کی کھال جملکی ہوتو کھال پر پانی بہانا ضروری ہے۔ صرف بالوں کا دھونا کا نی

نہیں۔ آنکھاندر تھسی ہوتو آنکھاور بھنوؤں کے درمیانی حصہ پریانی بہانے کا خاص خیال رکھے۔منہ دھوتے وفت آئکھیں اور ہونٹ سمیٹ کرز ور سے بندنہ کرے در ندیجھے حصہ ره جانے کی صورت میں وضونہ ہو گا۔ بعض او قات آئکھ میں کیچیڑ وغیرہ سخت ہوکرجم جاتا ہےا۔ چھڑا کریانی بہانا ضروری ہے۔ رخساراور کان کے درمیانی حصہ یعنی نیٹی برکان کے کنارے تک یانی بہانا فرض ہے اس ہے اکثر لوگ غفلت برتنے ہیں۔ ناک کے سوراخ میں کیل وغیر ہو یا نہ ہو بہر حال اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔جنتنی واڑھی چېرے کی حد میں ہواس کا دھونا فرض ہے اور نگلی ہوئی داڑھی کامسح کرنا سنت اور دھونا مستحب ہے۔ یا بی بہانے میں انگلیوں کی گھائیوں اور کر دنوں کا کھاظ ضروری ہے خصوصاً پاؤں میں اس کی انگلیاں قدرتی طور برملی رہتی ہیں۔ بڑھے ہوئے ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہواس کا دھلناضر وری ہے۔ ناخنوں کے سرے سے کہنیوں کے اویر تک ہاتھ کا ہر پہلواور ایک ایک بال کی جڑے نوک تک دھل جانا ضروری ہے جلو میں یاتی لے کر کا ئی پرالٹ دینا ہرگز کافی نہ ہوگا۔ تہنیوں پر یانی بہانے کا خاص خیال رکھے کہ اکثر بے احتیاطی میں دھلتی نہیں صرف تر ہوکورہ جاتی ہے بلکہ بعض لوگوں کی کہنیاں تر بھی نہیں ہوتیں۔انگوشی، چوڑی، کلائی کے زیورات اور یاؤں کے ہروہ زیور جو شخنے پر یا شخنے ہے۔

ینچ ہوں انہیں ہٹا کران کے نیجے پانی بہانا ضروری ہے پورے سرکامی سنت ہاور چوتھائی سرکامسے فرض ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیوں کے سرے سر پر گزار دیتے ہیں اور بس ۔ جوفرض کی مقدار کو بھی کانی نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کامسے بیہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور بس ۔ ایسے لوگوں کا وضو نہیں ہوتا اور نمازیں بے کار ہوتی ہیں۔ پاؤں دھونے میں شخنوں ، تلوں ، ایر یوں اور کو نچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہا کثر بے احتیاطی میں یہ حصد حلنے ہے دہ جاتے ہیں اور وضو نہیں ہوتا۔

5- عضو کے ہر جصے پر تین بار پانی بہانا سنت ہے خواہ تین بار پانی بہانے کی چلو پانی لئے کئی چلو پانی لئے کہ تین چلو پانی لئے کہ تین چلو پانی لئے کہ تین چلو پانی لینا سنت نہیں بلکہ پورے عضو پر تین بار پانی بہانا سنت ہے جیسا کہ درمختار مع شامی جلداول صفحہ ۸۳ میں ہے۔ تَشْلِیْتُ الْغُسُلِ الْمَسْتَوعِبَ وَلَا عِبْرَةِ لَلْغُوْ فَاتِ للهٰ اتّین جلو پانی لینے کوسنت سمجھنا فلطی ہے۔

و کا عِبْرَةِ لَلْغُوْ فَاتِ للهٰ اتّین جلو پانی لینے کوسنت سمجھنا فلطی ہے۔

6- وضو کے بانی کے لیے شرعا کوئی مقدار معین نہیں جیسا کہ شرح مشکوۃ جلداول صفحہ اسلامیں ہے۔ الا بحماع علی اِنَّهٔ لَا یَشْنَه ط قَدُدٌ مُعَیِّن فِی مَآءِ الْوَضُوءِ وَالْمُعُسلِ لِلْمُذَا تَنَازیادہ بانی خرج نہ کرے کہ اسراف ہواور نہائی قدر کم خرج کرے کہ سنت ادا نہ ہو بعض لوگ صرف ایک چھونے سے بانی کے لوئے سے وضو بنانے کی کوشش کرتے ہیں خدائے تعالی انہیں وھونے اور بھگونے کا فرق سجھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آئین۔

8۔ غیر کے نابالغ لڑکے سے بلا معاوضہ پانی بھروا کروضوکرنا یا کسی دوسرے کام میں لانا حائز نہیں (بہارشرایت) درمختار مع شامی جلد م صفحہ اسات میں ہے۔ لا تصبیح ھِبَةُ صَغِیرٍ۔ (ا- بعض مسجدوں میں جھوئے حوض یا کسی بڑن میں یا ہی ونا ہے اکثر لوگ جو بے وضو

ہوتے ہیں ہاتھ دھوئ بغیر چھوٹے برتن سے پانی نکالتے ہوئے انگی کا پورا ناخن پانی میں داخل کردیے ہیں اس طرح وہ پانی مستعمل ہوجا تاہے۔اس سے وضوکر ناجا برنہیں۔
10- ڈول ، بالٹی ،گھڑ ایا لوٹا یا پاٹ کے پانی میں بے وضوآ دی کے بےدھلے ہاتھ کا ناخن یا انگلی کا پورا چلا گیا تو وہ پانی مستمل ہوگیا اس سے وضوکر ناجا برنہیں۔ اور اگر پہلے ہاتھ دھولیا تو جو حصد دھلا ہوا سے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ وھولیا تو جو حصد دھلا ہوا سے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ وھولیا تو اب کیا تو اب ہوگیا گیا مثلاً ریاح خارج ہوئی یا پیشاب کیا تو اب ہاتھ نا ہوا ہے گا۔

11- مستعمل بانی کو دضو کے قابل بنانے کا طریقہ رہے کہ جو پانی مستعمل نہ ہوا ہو۔اے مستعمل میں اس قدر ملادیا جائے کہ مستعمل کم اور غیر مستعمل زیادہ ہوجائے۔ یا مستعمل کے مستعمل کے بیات عمل کے برتن میں غیر مستعمل بانی اتنا ڈالا جائے کہ وہ برتن بھر کر بہنے گئے تو سب پانی قابل وضو ہوجائے گا۔ (در مخارم مرد الحقار)

12- ناخن بالش استعال كياجس ہے ناخنوں پر ہلكی نة جم گئی تو اگر ناخنوں ہے بالش صاف كئے بغير وضوكيا تو وضونہ ہوا۔

13- استخائے بیچے ہوئے پانی سے وضوکرنا جائز ہے اسے پھینک دینا سخت نا جائز وگناہ ہے۔ 14- وضو کے بیچے ہوئے پانی کو پھینک دینا حرام ہے اور کھڑے ہوکر بینا تو اب ہے۔ 15- جو وضونماز جنازہ کے لیے کیا گیا اس سے ہرنماز پڑھ سکتے ہیں۔

# وضوتو رئے والی چیزیں

1- عَنْ عَلِى بُنَ طَلَقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَتُوضَاءُ (رَّهُ دَى الرواوَر)

''حصرت علی بن طلق و النفرز سنے کہا کہ رسول کریم مالیتیو اسنے قرمایا کیہ جب تم میں سے سے کئی میں سے کئی کی بیوا سے کئی کی بیوا خارج ہوتو وہ وضوکر ہے'۔

2- عَنْ عَلِي قَالَ سَنَلْتُ النَّبِى النَّبِى الْمُنْ مِنَ الْمَذِّي فَقَالَ مِنَ الْمَذْيِ

الُوْضُوءُ (تَـٰذَنَ)

تَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَحِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَحَعَ اسْتَرَحَتُ مَفَاصِلُهُ .
 الوُ ضُوءَ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَحِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَحَعَ اِسْتَرَحَتُ مَفَاصِلُهُ .
 ( تَنرَى الودا )

"حضرت ابن عباس فیلنی نے کہا کہ حضور القیام نے فرمایا کہ جوشخص لیٹ کر ( نیند سے) سوجائے اس پروضووا جب ہے اس لیے کہ جب آ دمی لیٹنا ہے تو اس کے جوڑ وصلے پر جائے ہیں'۔
وصلے پر جائے ہیں'۔

#### اغتياه

2- عوام میں جومشہور ہے کہ گھٹنایا ستر کھلنے ،اینایا پرایاستر دیکھنے سے وضوحا تار ہتا ہے ۔یہ جے تہیں۔(ہارشریعت جلدہ)

3- مندرجی دبل چیزوں ہے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ باخانہ، بیشاب، ودی، ندی منی، کیزا، پیمری کامرد یا عورت کے آگے یا سیجھے سے نکلنا، مردیا عورت کے سیجھے سے ہوا خارج

ہونا،خون یا بیپ یا زرد بانی کا کہیں سے نکل کرایی جگہ بہنا جبکا وضویا عسل میں دھونا فرض ہے۔کھانایا پانی یاصفراکی منہ بھر قے آنااس طرح سوجانا کہ جسم کے جوڑ وُ صلے پڑ جائیں۔ بیبوش ہونا، جنون ہونا، غشی بوناکسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ کہ چلتے میں پاوس لاکھڑا کیں، بالغ آدمی کورکوع وجود والی نماز میں اتن زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، دھتی آنکھ سے آنسو بہنا (اور یہ آنسوناپاک) مباشرت فاحشہ یعنی مردا ہے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مردکی شرمگاہ سے ملائے۔ یاعورت عورت باہم ملائیں بشرطیکہ کوئی شے حاکل نہ ہونا ناقض وضوے۔ (بیارٹر بیت)

# إستنجاء

النّبي قَالَ كَانَ النّبي صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَء
 النَوْعَ خَاتَمَه (ابوداؤد، رّندی)

'' حضرت انس بنائن سن الله في كريم سنائنيا أم جب استنجا خانه ميس جات تو اپني انگوهي اتارديية \_(اس ليئے كه اس پرمحمدرسول الله نقش تقا)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ "
ازی جامعلوم شد کہ داخل متوضا را باید کہ چیز ہے را کہ درو ہے نام خداور سول خداوقر آن
ست باخود نبر دودر بعض شروح گفته کہ ایں شامل ست اسائے تمام انبیاء راصلوت اللہ و
تسلیمات علیہم اجمعین ۔ (افعہ اللمعات جلداصغیا ۲۰)

یعنی اس صدیت ہے معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کوچاہے کہ ایسی چیز 'وجس میں خدا اور رسول کا نام قرآن کا کوئی کلمہ ہوتو اسے اپنے ہمراہ نہ لے جائے اور بعض شروت میں کہا گیا ہے کہ بی تھم انبیا کے کرام میں مالصلوٰۃ والسلام کے اساء کو بھی شامل ہے۔

2 حَنْ آنَسِ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَحَلَ الْحَالَاءَ يَقُولُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَحَلَ الْحَالَاءَ يَقُولُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَحَلَ الْحَالَاءَ يَقُولُ اللّٰهِ مَا إِنَى اعْونُ ذُبِكَ مِنَ الْمُحْبَيْدِ وَ الْحَجَائِيْ ۔

'' حضرت انس جُلاءً يَقُولُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ الْحَجَائِيْ فَرَاتَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ الْحَجَائِيْ فَرَاتَ عَمِى وَاصَلُ مَنْ الْخُوبُ فِي وَالْحَجَائِيْ فَرَاتَ عَلَىٰ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ مَا إِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ الْمُحَالَاءُ مِنْ اللّٰهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَالَةُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمَالُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُولُولُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

3- عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْانْصَارِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَا اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقُبِلُو اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

'' حضرت ابوابوب انصاری رخانین نے کہا کہ رسول کریم سکانینیا نے فرمایا کہ جب تم پاخانہ (یابیناب) کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف مندنہ کردادر نداس کی جانب پیٹھ کرؤ'۔ حضرت شنخ عبد الحق محدث دہلوی میں اس باب الاستنجاء میں فرماتے ہیں کہ مذہب امام اعظم ابوحنیفہ آن ست کہ استقبال قبلہ واستد بار آن در بول و غا نظر رام ست چہ درصحرا وچہ درخانہا۔ (اشعۃ اللمعات جلداصفہ ۱۹۸)

لین حضرت امام اعظم ابوحنیفہ ڈالٹئے کا فدہب سے سے کہ پیشاب یا یا خانہ کرنے میں قبلہ جانب منہ یا پیٹے کرنا حرام ہے خواہ جنگل میں ہویا گھروں میں۔

4- عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَالُحَاجَةَ لَمْ يَرُفَعُ ثُوْبَهُ حَتَّى يَذُنُومِنَ الْآرُضِ ـ (ترنرى، ابوداؤد)

" و حضرت انس مطالعته نظر ما یا که رسول کریم منگانتیم جب قضائے حاجت کا ارادہ

فرمات توجب تك بيضة بهوئة زمين كقريب نه ينج جائة كيرُ انداها عات "-

5- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرُجِسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولُنَ آحَدُ كُمْ فِي جُحرٍ (ابوداوَد، نالَ)

" حضرت عبدالله بن سرجس بنالغیز نے کہا کہ رسول کریم سنالٹیو ان کے قرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سوراخ کے اندر ہرگز بیشا۔ نہرے'۔

6- عَنْ عُمَرَ قَالَ رَانِي النّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا اَبُولُ قَائِماً فَائِماً فَقَالَ يَاعُمَرُ لَا تَبُلُ قَائِماً فَمَا بُلُتُ قَائِماً بَعُدُ ( تَهُى، ابن اجِ )

" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم اللہ یہ بی کے بھے اس حال میں دیکھا کہ میں کہ میں گھڑے کے میں کا میں کہ میں کھڑے کہ میں کھڑے کہ میں کھڑے ہوکر بیشا ب کررہا تھا تو حضور سائٹی کے فرمایا کہ اے عمر! کھڑے ہوکر بیشا ب نہ کیا کرواس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشا ب نہ کیا کرواس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشا ب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشا ب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشا ب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشا ب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشا ب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشا ب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بیشا ب

انتتاه

۱- طہارت سے بیچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اسے پھینک دینا اسراف ہے۔
 (بہارشریعت)

2- تہبند اور لنگی بہننے والے بیشاب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ران کھول کر بیٹھ جائے ہیں نا جائز وحرام ہے اس لئے کہلوگوں کے سامنے ستر بالا جماع فرض ہے۔ جائے والے کہلوگوں کے سامنے ستر بالا جماع فرض ہے۔

(بهارنتریعت)

اورجیبا کردالمخارجلداصفی ۲۸۲ میں ہے۔ اِذَا کَانَ حَارِجَ الصَّلَاةِ بَجِبُ السَّتُو بِهِ اِلَىٰ مَا بِحَضَرَةِ النَّاسِ اِجْمَا عَا اوردر مخار میں ہے۔ هِ کَلِیْرِجَالِ مَاتَحْتَ سُرَّتِهِ اِلَیٰ مَا تَحْتَ رَکْبَتُهُ عَوْرٌةٌ عِنْدَ عُلَمَانِنَا تَحْتَ رَکْبَتُهُ عَوْرٌةٌ عِنْدَ عُلَمَانِنَا جَمِيْهُ مَا مُحْتَ مِنْ مُحْتَ مُكَمَانِنَا جَمِيهُ مَا مُحْتَ مِنْ مَعْدُ مِنْ مَا مَعْدُ مُعَمَّانِنَا جَمِيهُ مَا مُحْتَ مِنْ الْمُحِينُ الْمُحْتِ اور بہار شریعت جلد سوم صفی ۱۹۵۹ میں ہے کہ بعض ہے باک جمید علی میا کہ اور اسکی ایسے بیل کہ لوگوں کے سامنے گھٹے بلکہ دابن تک کھو لے رہتے ہیں یہ جی حرام ہے اور اسکی عادت ہے قال تا ہے۔

### عنسليا

1- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سُئِلَ رَ سُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اللَّذِي الرَّجُلِ اللَّذِي الرَّجُلِ اللَّذِي الرَّجُلِ اللَّذِي الرَّجُلِ اللَّذِي اللَّهُ قَالَ يَعْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ قَالَ المَّاتِمِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(ترمَدِي والوداؤو)

"خصرت عائشہ فری این نے فرمایا کہ رسول کریم آلی آئے۔ اس مرد کے بارے میں دریا فنت کیا گیا گیا کہ جونزی پائے اوراحتلام یادنہ ہو۔ فرمایا عسل کرے اوراس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جے خواب کا یقین ہے اور تری نہیں پاتا فرمایا اس پر عسل مہیں۔ حضرت ام سلیم فرایا گیا ہے عرض کیا ، کیا عورت اس کود کھے تو اس پر عسل ہے؟ فرمایا ہاں ، عورتیں مردول کی مثل ہیں "۔

2- عَنْ أَبِي هُورَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُ كُمْ بَيْنَ شُعْبِهَا الْآرْبَعِ ثُمَّ جَحَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ - (عارى سلم)

"خفرت ابو بريره وللني في كما كه حضور الله يَنْ أَلَى عَنْ مِا يَا كه جب تم ميں ہے كوئى
عورت كى جاروں شاخوں ليمنى باتھوں اور باؤں كے درميان بيٹے پھركوشش ليمنى بم
بسرى كر بي قعسل واجب ہوگيا اگر چمنى نہ نكائے۔

3- عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النّبِى عَلَيْكَ إِذَا كَانَ جُنبًا فَالَتْ كَانَ النّبِى عَلَيْكَ إِذَا كَانَ جُنبًا فَارَادَ أَنْ يَا كُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضّاءَ وُضُولَهُ لِلصَّلَاةِ . (بخارى مسلم)

'' حضرت عا کنٹہ ذائغ شانے فرمایا کہ نبی کریم سُنٹیڈ مجب جنبی ہوتے پھر پچھ کھانے یا سونے کاارادہ فرمانتے تو وضوکر لیتے جس طرح کہنماز کے لیے وضوکیا جاتا ہے'۔

4- عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةِ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَةَ . (ابوداؤد، تزن)

'' حضرت ابو ہر برہ وٹائٹٹنٹے نے کہا کہ رسول کریم سلطنٹیڈ مے نے فرمایا کہ ہر بال کے بیجے جنابت کا اثر ہے اس کئے ہر بال دھو وَ اور بدن کوصاف ستھرا کرو'۔

5- عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنا بَةِ بَدَء فَعُسَلَ يَدَيهِ ثُمَّ يَدُعُلُ اَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُحَلِّلُ اَصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَعَنَّ عَلَىٰ رَاسِهِ ثَلْتَ غُرَفَاتِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَىٰ اصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَعُينُ الْمَاءَ عَلَىٰ الْصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَعُولُ اللهَ عَلَىٰ رَاسِهِ ثَلْتَ غُرَفَاتِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَىٰ جَلَيهُ مُنَا يَدَيهِ قَبْلَ اَنُ يُدُ خِلَهُمَا الْإِنَاءَ حِلْمِهُ كُلِّهِ وَفِي دِوايَةِ الْمُسْلِمِ يَبُدَاءُ فَيغُسِلُ يَدَيهِ قَبْلَ اَنْ يُدُ خِلَهُمَا الْإِنَاء عَلَى جَلَيهِ مَنْ اللهِ فَيغُسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاءُ (بَعَارِي مِلْمَ) وَمُعْ يَعُولُ مَا يَدُو ضَاءُ (بَعَارِي مِلْمَ) مَنْ مَنْ فَي عَلَى شِمَالِهِ فَيغُسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاءُ (بَعَارِي مِلْمَ) مُنْ وَعِيد مِنْ اللهِ فَيغُسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاءُ (بَعَارِي مُلَا عَلَى اللهِ فَيغُسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاءُ (بَعَارِي مُلَا عَلَي اللهُ اللهِ فَيغُسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاءُ (بَعَلِي مُلْمَ اللهِ فَيغُسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاءُ (بَعَارِي مَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

میں ڈال کران سے سر کے بالوں کی جڑیں تر فرماتے بھر سر پر دونوں ہاتھوں سے
تین چلو پانی ڈالتے بھر تمام بدن پر پانی بہاتے اور امام مسلم کی روایت ہے کہ
حضور سکاتی آئے (جب عسل) شروع فرماتے تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے
پہلے دھو لیتے بھر دا ہے ہاتھ سے بائین ہاتھ پر پانی ڈالتے بعدا پی شرمگاہ دھوتے
بھروضوفر ماتے۔

اننتاه

1- عنسل کاطریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گؤں تک تین مرتبہ دھوئے پھراستخاکی جگہ دھوئے اس کے بعد بدن پراگر کہیں نجاست یعنی بیٹناب یا پاخانہ یا منی وغیرہ ہوتوا سے دور کر ہے پھر نماز جیسا وضو کر ہے گر پاؤں نہ دھوئے ، ہاں اگر چوکی یا پھر وغیرہ او نجی چیز پرنہا تا ہوتو پاؤں بھی دھولے۔ اس کے بعد بدن پرتیل کی طرح پانی چیڑ ہے۔ پھرتین بار پانی بہائے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر ہے اور ملے۔ پھر عسل کرنے کی جگہ سے الگ ہٹ جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تواب دھولے اور فورا کیڑا پہن لے۔ ہٹ جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تواب دھولے اور فورا کیڑا پہن لے۔ یہ دے کی جگہ میں نگے بدن عسل کرنا جائز ہے ہاں عورتوں کوزیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ (بہارٹریت)

3۔ لوگوں کے سامنے ران اور گھٹٹا کھول کر نہانا یا اتنابار بیک کیٹر ایمین کرنہانا کہ بدن جھلکے سخت نا جائز وحرام ہے۔ (عامۂ کتب)

4- منی کا اپنی جگہ ہے شہوت کے ساتھ جدا ہو کرعضو سے نگلنا، احتلام ہونا، حثفہ کا داخل ہونا، حیض سے فارغ ہونا، نفاس کاختم ہونا ان تمام صورتوں میں عسل کرنا فرض ہے۔ اور جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام ہاند ھتے وقت نہانا سنت ہے۔ (بہار شربعت)

&.....&......

# كتاب الصلوة

#### اذان وأقامت

النّاس اَغْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 السّم النّاس اَغْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 (مسلم)

" حضرت معاویہ بیانی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کا گیائی کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے دراز ہوں گی''۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نیستائیا اس حدیث کے تخت فرماتے ہیں کہ کنانیت ست از بزرگی وگردن فرازی ایشاں دراں روز لیعنی اس حدیث میں قیامت کے دن مؤذنوں کی بزرگی اوراعلی منصی ہے کنامہ کیا گیا ہے۔ (اثعة اللمعات جلدا سختا)

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ اَذَّنَ سَبُعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً قَيْنَ النَّارِ - (ترزى ابن اب)

'' حضرت ابن عباس بن تنفز نے کہا کہ صفور کی تیزا نے فرمایا کہ جو تحف صرف ثواب کی غرض سے سات برس اذان کے اس کے لیے دوزخ سے نجات کھی جاتی ہے''۔ 3- عَنْ جَنابِ وِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ مِلْنَالِلَهُ قَالَ لِبِلَالِ إذا اَذَّنْتَ فَسَرَسَلُ وَإِذَا اَقَامَتَ فَاحُدُرُ وَاجْعَلُ بَیْنَ اَذَا نِلْ وَإِمَّامَتِكَ قَدْرَ مَا تَفُرُعُ الْاٰکِلُ مِنُ اَفَامِتُ فَارْدُونَ مَا تَفُرُعُ الْاٰکِلُ مِنُ اَفَامِتُ فَارْدُونَ وَاجْعَلُ بَیْنَ اَذَا نِلْ وَإِمَّامَتِكَ قَدْرَ مَا تَفُرُعُ الْاٰکِلُ مِنُ

اَكُلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرِبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَ خَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُوا حَتَى تَرَونِي ( رَبْنَ)

" حضرت جابر مینانیز سے روایت ہے کہ رسول کریم سائٹیزیم نے حضرت بلال منانیز اللہ اللہ منانیز اللہ میں میں میں میں میں میں میں ہواور سے فرمایا کہ جنب از ان کہونو تھیم تھیم کر کہواور جب تکبیر کہونو جلدی جلدی کہواور

اذان وتکبیر کے درمیان فاصلہ رکھو کہ فارغ ہوجائے گھانے والا اپنے گھانے سے اور پینے والا اپنے کھانے سے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی حاجت کو وقع کرنے سے اور تاوقتیکہ مجھے دیکھ نہ اونماز کے لیے کھڑے نہ ہو'۔

4- عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ قَالَ إِنَّى لِعِنْدَ مُعَاوِيَةً إِذَا آذَنَ مُوَّ ذِنْهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً اِذَا قَالَ مُوَّذِنَهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً إِذَا قَالَ مُعَاوِيَةً إِذَا قَالَ مُوَّذِنَهُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَى عَلَى الصَّلَامِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

" حضرت علقمہ بڑائیڈ نے فر مایا کہ میں نے حضرت معاویہ بڑائیڈ کے پاس بیٹھا تھا کہ جو کہ ان کے مؤون نے او ان پڑھی حضرت معایہ بڑائیڈ نے بھی وہی الفاط کے جو مؤون نے کہے۔ یہاں تک کہ جب موون نے حی الصلاق کہا تو حضرت معاویہ نے لاحول ولا قوق الا باللہ کہا اور جب مؤون نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ نے معاویہ نے لاحول ولا قوق الا باللہ العظیم کہا اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے وہی کہا جومؤون نے کہا پھر حضرت معاویہ بڑائیڈ نے فرمایا کہ میں نے حضور مگائیڈ کہا جومؤون نے کہا پھر حضرت معاویہ بڑائیڈ نے فرمایا کہ میں نے حضور مگائیڈ کے سے سنا کہ آپ ای طرح فرماتے تھے

#### اننتاه

- 1- اذان منڈیر پر یا خارج مسجد پڑھی جائے۔داخل مسجد اذان پڑھنا مکروہ ومنع ہے خواہ اذان پنج وقتی نماز کیلئے ہو یا خطبہ کرمدے لیے۔دونوں کا حکم ایک ہے۔
- (عالمكيرى، فتخ القدير، بحرالرائق طحطاوى وغيره)
- 2- ناسمجھ نیچ جنبی اور فاسق اگر چہ عالم ہی ہوان کی اذ ان مکروہ ہے لہذاان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔(درمختار، بہارشریعت)
- 3- اذان میں حضور پرنور شافع ہوم النعو رمانی نیام کا نام مبارک سن کرانگو منطعے چومنااور آتھوں سے لگانامستخب ہے۔ طحطا وی علی مراتی الفلاح مصری صفحہ ۲۲ اور ردامجتار جلداول مصری

صفح ١٩ ٢١ من جه يَسْتَحِبُّ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ سِما عِ الاوْلَىٰ مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِنْهَا قُرَّتُ عَنِنَى بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَعْدَ وَضَعِ ظَفْرَى رَسُولَ اللهِ فُمَّ يَقُولُ اللهُ مَّ مَتِعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِبَعْدَ وَضَعِ ظَفْرَى الابِهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم يَكُونُ قائدِاللهُ إلى الإبهامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم يَكُونُ قائدِاللهُ إلى الإبهامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّم يَكُونُ قائدِاللهُ إلى اللهِ اللهِ اللهُ يَعْمَى الْعَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عليك يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيك يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيك يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيك يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

4- اذان وا قامت كورميان صلاة پر هنايين باند آواز سے الصّلاة و السّلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ كَبَا جَا جَا اللهِ كَا مَا مِلْ اللّهِ كَبَا جَا اللهِ كَا مَا مَا اللهِ كَمَا اللهِ كَا اللهِ عَلَيْ عَلَى مَا مَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ و

سلام پڑھنے کے متعلق تصریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ التسلیم بعد الاذان حدث فی ربیع الاخر سنة سبع مائة واحدی وشمانین و هو بدعة حسنة ملحصالین الاخر سنة سبع مائة والسّلام عَلَيْكَ يارَسُولَ اللهِ پڑھناما ورئتے الاخر ملحصالین اللهِ پڑھناما ورئتے الاخر الله علامی ملحصالین الله بڑھناما ورئتے الاخر الله علامی جاری ہواا وربہ بہترین ایجاد ہے۔

- 5- اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تواسے کھڑے ہوکر انظار کرنا مکر وہ ہے بلکہ بیٹے جائے اور مکبر جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچ تواس وقت کھڑا ہو۔ فآؤی عالمی کی جائے میں جہ افاد حیل الرجل عند الاقامة یکوہ له الانتظار قائما ولکن یقعد ٹم یقوم اذابلخ المؤذن قولہ حی علی الفلاح کذا فی المضمر ات اور روالح ارجلداول صفح ۱۳۸ س ہے۔ ویکرہ له الانتظار قائما ولکن یقعد ٹم یقوم اذا بلخ المؤذن حی علی الفلاح۔
- 6- جولوگ تجریر کے وقت مجدیں موجود ہیں بیٹے رہیں جب مکبر حی علی الصلوة حی علی الفلاح پر پنچ تو آئیس اور یہی عمم امام کے لیے بھی ہے۔ فاذی عالگیری جلداول مصری صفح ۵۳ میں ہے۔ یقوم الامام والقوم اذا قبال الموؤذن حی علی الفلاح عند علمائنا الشلائة و هو الصحیح۔ لیخی علائے ٹلا شرصرت امام الفلاح عند علمائنا الشلائة و هو الصحیح۔ لیخی علائے ٹلا شرصرت امام وظم ماہام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں اعظم ماہام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب کہ مکبر حسی عملی الفلاح کے اور یہی سے جہاور شرح وقایہ جلداول مجدی صفح میا اصلواق لیخی امام اور مقتدی تی ملی الفلاح کے اور یہی تی ہے اور شرح وقایہ جلداول مجدی علی الصلواق العنی امام اور مقتدی تی علی الصلواق العنی امام اور مقتدی تی میں ہے۔ السلوق آور شخ عبد الحق محدث السلوق آور شخ عبد الحق عند حی علی الصلوق آور شخ عبد الحق محدث و الوی میشند الفعات جلداصفی اس میں مراح علی الصلوق آور شخ عبد الحق عند حی علی الصلوق آور شخ عبد الحق محدث دبلوی میشند المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد الحق محدث دبلوی میشند المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد الحق محدث دبلوی میشند المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد الحق میں الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد الحق میں الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم المعام والقوم المعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم والمعام والقوم عند حی علی الصلوق آور شخ عبد المعام والقوم المعام والمعام والقوم المعام والقوم والمعام والمعام والمعام والمعام والمعام والمعام والقوم والمعام والم

#### نماز

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ارَأَيْتُمْ لَوْانَ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَعْسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْم خَمْسًا هَلُ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَىءٌ قَالُوا لاَ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَىءٌ قَالُوا لاَ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لاَ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لاَ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ قَالُ كَذَالِكَ مَثَل الصَّلُو اتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ بَدَنِهِ شَيْءً قَالَ كَذَالِكَ مَثَل الصَّلُو اتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَ الْخَطَايَا۔ (عَادِيَ اللهُ مِنْ اللهُ ال

"حضرت ابوہریرہ رہ النے نے کہا کہرسول کریم ملکی نے فرمایا کہ بتا واکرتم لوگوں میں "
سے کی کے دروازے پر نہر ہواوروہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ سل کرتا ہوتو کیاان
کے بدن پر پچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیاالیں حالت میں اس
کے بدن پر پچھ میل باقی نہ رہے گا۔ حضور شکا نے فرمایا بس یہی کیفیت ہے
یا نجوں نمازوں کی۔اللہ نعالی ان کے بدلے سب گنا ہوں کومٹادیتا ہے"۔

2- عَنْ أَبَى فَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَّ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالُورَقُ يَتَهَافَتُ فَاكُونَ بَغُصنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا آبَا فَرِّ قُلْتُ لَبِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ فَتَهَافَتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ فَتَهَافَتُ دُسُولًا اللهِ قَالَ اللهِ فَتَهَافَتُ فَتُهَافَتُ فَنَوْبُهُ كِمَا يَتَهَافَتُ هَٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ (احَمَ)

" حضرت ابو ذر غفاری و لا تین بت جمر کا موسم تھا) حضور سکی جب که درختوں کے ہے گررہ سے العنی بت جمر کا موسم تھا) حضور سکا تی کی ابر تشریف ارختوں کے ہے گررہ نے ایک درخت کی دو جہنیاں پکڑیں (اور انہیں ہلایا) تو ان شاخوں سے ہے گرنے گے۔ آپ نے فر مایا اے ابو ذر! حضرت ابو ذر و لا تی نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ (ملی تی کی ۔ آپ ملی تی کی نے فر مایا جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالی کیلئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جمر جاتے ہیں جیسے کہ ہے درخت سے جمر رہے ہیں جیسے کہ ہے درخت سے جمر رہے ہیں جیسے کہ بے درخت سے جمر رہے ہیں جیسے کہ بے درخت سے جمر رہے ہیں جیسے کہ بے درخت

'' حضرت سلمان بٹائٹڈ نے کہا کہ میں نے رسول کریم ملائٹیڈ کم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جو تحص فجر کی نماز کو گیاوہ ایمان کا حجنڈا لے کر گیا۔اور جو مبح سویرے بازار کی طرف گیا تو وہ شیطان کا حجنڈا لے کر گیا''۔

4- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمَرِو بُنِ العَاصِ عَنِ النَّبِي َ النَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْمَا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا وَبُرُهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمُ يُعْمَلُونَ مَنْ حَافِظُ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا وَلا بُرُهَانًا وَلا نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيلَةِ مَعَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلا بُرُهَانًا وَلا نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيلَةِ مَعَ قَارُونَ وَ هَامَانَ وَ أَبِي بُنِ خَلَفٍ (احم اداري بَيْنَ)

'' حضرت عبداللہ بن عمروالعاص فرائی نہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ملاقی آئے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جوشخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کیلئے نور کا سبب ہوگی ، کمالی ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہے گ۔ اور جونماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کیلئے نہ تو نور کا سبب ہوگی نہ کمالی ایمان کی دلیل ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون ، فرعون ، ہامان اور دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ۔ اور وہ قیامت کے دن قارون ، فرعون ، ہامان اور الی بن خلف کے ہمراہ ہوگا'۔

5- عَنْ عَلِي أَنَّ النَّبِي النَّالِيَّةُ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَثُ لَا تُوَخِّرُهَا الصَّلُوةُ إِذَا أَتَتُ وَ الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ وَ الْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُواً ـ (ترزى)

'' حضرت علی کرم الله وجہہ نے کہا کہ حضور علیہ النہ ہے جھے سے فرمایا کہ اے علی!

تین کا موں میں دہر نہ کرنا۔ ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے۔

دوسرے جنازہ میں جب کہ وہ تیار ہوجائے۔ تیسرے بیوہ کے ذکاح میں جب کہ

اس کو کفول جائے'۔

6- عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ صَلاَةً الْمُنَافِقِ يَجُلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ حَتَى إِذَا صُفَرَّتُ وَكَانَتُ بِيُنَ قَرْبِى الشِّيطُنِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لا يَنْ كُرُ اللّهَ اللّهَ إِللّهَ إِلَّا قَلِيلًا (ملم)

" حصرت انس ر النفظ في كما كدرسول كريم ما النفيظم في ما يا كدريمنا فق كي نماز هي كد

بیٹے ہوئے سورج کا نظار کرتا ہے بہاں تک کہ سورج پیلا پڑجا تا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے نیج میں آجا تا ہے تو کھڑا ہو کر جارچونے مارلیتا ہے۔ نہیں ذکر کرتااس (ننگ وقت) میں اللہ تعالی کا مگر بہت تھوڑا''۔

7- عَنْ عَمَرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ جَرِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّمَا اللَّمَا أَنْ مُرُوا اَوْلاَدَكُمُ بِالصَّلُوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَسَر سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر سِنِينَ وَالْمُنْ الْعَنْ عَنْ عَبْرِهُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر سِنِينَ فَي الْمُضَاجِعِ (الإداءُ)

'' حضرت عمرو بن شعیب ظافی این دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ النہا ہے نے فرمایا کہ تمہارے بچے سات سال کے ہوجا کیں تو ان کونماز پڑھنے کا تھم دواور جب دس سال کے ہوجا کیں تو ان کو مارکر نماز پڑھاؤ اوران کے سونے کا تھم دواور جب دس سال کے ہوجا کیں تو ان کو مارکر نماز پڑھاؤ اوران کے سونے کی جگہ علیحدہ کرؤ'۔

#### ضرورى انتتاه

1- آسته قرآن پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ خود سنے اگر حروف کی تھیج کی مگر اس قدر آسته پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوئی (بہار شریعت جلام، صفحہ کا اور فقاوی عالمگیری جلام، مری صفحہ ۲۵ میں ہے۔ اِن صحّح الْحُروف بلسانیه وکر یسمع نفسه کا یکھوز کی جائے تک عاممة الْمُشَایِخ ها گذا فی السراجیه وهو المختار ها کذا فی السراجیه وهو المحیح ها کذا فی النقایته

2- سجده میں یاؤں کی انگلی کا پیٹ زمین سے گنا شرط ہے اور ہر یاؤں کی تین تین انگیوں

کالگناواجب ہے تواگر کی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں یاؤں زمین سے المصاب

تو نماز ندہوئی (بہار شریعت جلد سوم صفحہ کے تاوی رضو یہ جلد اول صفحہ ۱۹ میں ہے کہ اگر ہر دو یائے برا در نماز فاسدست واگر یک یائے برا در مماز فاسدست واگر یک یائے برا در ممرواست اور در مخارم المخار جلد اول صفحہ ۱۳ میں ہے و وضع اصابح قاحد قوم مناه مناه مناول مناه مناه عناد منافل مناه الله مناه الله مناه مناه منافل مناه منافل مناه مناه مناه منافل مناه مناه مناه منافلون اور کنز الدقائق میں ہے۔ و واحد مناق من ہے۔ و واحد منافل مناه الالم تجز و الناس عنه غافلون اور کنز الدقائق میں ہے۔ و

آج کل عموماً مردبھی ذراسی تکلیف پر بیٹھ کرنماز پڑھنا شروع کردیتے ہیں۔حالانکہ دیر تک کھڑے ہوکرادھرادھر کی بانٹیں کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ قیام کے بارے میں عورت مرد کا تھم ایک ہے۔

4- عورت نے اتناباریک دو پیداوڑ طاکر نماز پڑھی کہ جس سے بالوں کی سیابی چیکتی ہے تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑ ہے جس سے بالوں کا رنگ جیپ مماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑ ہے جس سے بالوں کا رنگ جیپ جائے۔ (بہار شریعت جلد موم صفح ۲۵) اور فرآؤی عالمگیری جلد اول مصری صفح ۲۵ میں ہے۔ اکتوب الرّقیق الّذِری یکھیف مات حتہ کا تنجوز الصّلاق فیلیم گذا فی التّبویین۔

#### تراوت

1- عَنْ أَبِي هُويْدِوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ السَّلِيَّةِ مَنْ قَامَ وَمَصَانَ إِيمَانًا وَ إِحْتِسَابًا عُفِرٌ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (مسلم) "وصرت ابو مريره ذِالنَّيْ فَيْ كَهِما كرسول كريم كَانْيَةٍ في فرمايا كر جومن صدق ول

اوراعقادِ تی کے ساتھ رمضان میں قیام کرے بینی تراوت کی پڑھے تو اس کے اسکلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں'۔

2- عَنْ سَانِبِ بْنِ يَزِيْدُ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكَعَةً وَ الْوِتُورِ (رواه البَهِ فَي والورَ)

'' حَفَرت سائب بن یزید رشانی کے فرمایا کہ ہم صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رشانی کے مسلم کے زمانہ میں بیس رکعت (تراوی کا اور وتریز ہے تھے'۔

اں حدیث کے بارے میں مرقاۃ شرح مشکوۃ جلد دوم صفحہ ۵ کامیں ہے۔قال النووی فی الخلاصة استادی صبحیہ بعنی امام نووی نے خلاصہ میں فر مایا کہاں روایت کے اسنادیج میں۔

3- عَنْ يَزِيْدُ بِنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
فِي رَمَضَانَ بِتَلْثِ وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَاقُ (المَالَك)
فِي رَمَضَانَ بِتَلْثِ وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَاقُ (المَالَك)

''حضرت بزید بن رومان مُناکِنُهُ نے فرمایا کہ حضرت عمر مُناکِنُهُ کے زمانے ہیں لوگ تنمیس رکعت بڑھتے تھے۔ ( بعنی ہیں رکعت تر اور کے اور تین وتر )

#### بیں رکعت برصحابہ کا اجماع ہے

ملك العلماء حضرت علامه علاء الدين الويمرين مسعود كاسانى يوالية تحريفر مات بين كدوى أن عُهر رضى الله تعالى عنه جمع أضحاب رسول الله والسلطة في شهر رمن على أبي بن كعب فصلى بهد في كل ليلة عشرين ركعة وله ينكر عليه احد في ينكر الميلة عشرين ركعة وله ينكر عليه احد في كل ليلة عشرين ركعة وله ينكر عليه احد في الميلة في الميلة عشرين مرفارون اعظم بالتي في الميلة في

الصّدَ التِي العَيْمَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بیں رکعت جمہور کا قول ہےاور اسی ی<sup>م</sup>ل ہے

امام ترندی برای التی فرمات بین - اکتکر الله تعالی علیه علی ما روی عن علی و عمر علی می اروی عن علی و عمر و عَیْر و می می الله تعالی علیه و می التی عشر و تعالی الله تعالی علیه و می التی و می التی و می التی و می التی و ال

الله فصارَ الجُمَاعًا لِمَا رُواى الْبَيْهَقِي بِأَسْنَاد صَحِيْحٍ كَانُو يُقِيمُونَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةً وَّعُثُمانَ وَعلى لينى بين ركعت تروات كيرمسلمانون كااتفاق ہے اس لیے کہ امام بیہقی نے سی اسناد ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثمان غنی اور حضرت مولی علی نئی کنتیز کے مقدس ز مانوں میں صحابہ کرام اور تا بعین عظام ہیں ركعت تراوح پڑھا كرتے ہتھاور طحطا وى على مراقى الفلاج صفحة ٢٢٢ ميں ہے۔ ثبت الْعِشْرُوْنَ بِمَوَاظِبَةِ الْمُحَلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مَا عَدَا الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّه تعالى عنهم لينى حضرت ابو بمرصدیق شانتیز کے علاوہ دیگر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ کی مداومت سے ہیں رکعت تراوی ثابت ہے اورعلامہ ابن عابدین شامی میشنیہ تحریر فرماتے ہیں: وَهِىَ عِشْرُون رَكْعَةً هَوَقُولُ الْجَمْهُورِوَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرُقًا وَّغَرْباً لِينَ تراوی بیں رکعت ہے ہی جمہورعلاء کا قول ہے اورمشرق دمغرب ساری دنیا کے مسلمانوں کا ای پرحمل ہے(شامی جلد اول مصری صفحہ۱۹۵)اور نیننج زین الدین ابن تجیم عبشایہ تحریر فرمات بين هُوَ قُولُ الْجَمْهُورِ لِمَافِي الْمَوَطَاعَنُ يَزِيْدِ بُنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُونَ في زمن عمر بن الحطاب بئلات وعشرين ركعة وعليه عمل الناس شرقا وغربال يعنى بيس ركعبت تراويح كاجمهورعلاء كاقول باس كئے كه موطالها م ما لک میں حضرت بزید بن رومان ڈالٹنے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم ڈٹائٹؤ کے زمانے میں صحابہ کرام تکیس رکعت پڑھتے تھے ( یعنی بیس رکعت تر او ی اور تین رکعت وتر) اورای برساری و نیا کے مسلمانوں کائمل ہے۔ (بحرار ان جدد وم صفح ۲۱)

اورعناية رحم الياس به الناس به واحد فجمعهم على الله عنه فقال عمر انى ارى ان اجمع الناس على امام واحد فجمعهم على الله عنه فقال عمر انى ارى ان اجمع الناس على امام واحد فجمعهم على ابى ابن كعب فصلى بهم خمس ترويحات عشرين دكعة ين حفرت عرفانين في ابن كعب فصلى بهم خمس ترويحات عشرين دكعة المون يجرانهون في حفرت الى بن فرمايا كمين ايك امام برصحابه كرام كوجمع كرنا بهتر محتامون يجرانهون في حضرت الى بن كعب والني يرصحابه كرام كوجمع فرمايا - حضرت الى في لوكون كويا يج ترويح بين بين دكعت معلمة المين دكعة وهذا عندنا وعند

#### بيس ركعت تراتح كي حكمت

بیں رکعت تراوی کی حکمت ہے کہ رات اور دن بیں کل بیں رکعت فرض وواجب
بیں سر ہ رکعت فرض اور تین رکعت وتر اور رمضان بیں بیں رکعت تر اور عمقر رکی گئیں تا کہ
فرض وواجب کے مدارج اور بڑھ جا کیں اور ان کی خوب تھیل ہوجائے جیسا کہ بح الرائق
جلد دوم صفحہ ۱۷ پر ہے۔ ذکو العلامة المحلبي ان الحکمة في کو نها عشوین ان
السنن شرعت مکملات للو اجبات وَهِي عشوون بالو تو فکان التو اویح
کذلك لتقع المساوات بین المکمل والمکمل۔ لینی علام المی برات تے ذکر
فرمایا کہ تراوی کے بیں رکعات ہونے بیں حکمت یہ ہے کہ واجب اور فرض جو دن رات
بین کل بیں رکعات ہیں آئیں کی تھیل کے لیے منیں مشروع ہو کی بیں قرت اور تح بھی بیں
رکعت ہوئی تا کہ ممل کرنے والی تراوی اور جن کی تھیل ہوگی لینی فرض وواجب دونوں برابر
بوجا کیں۔ اور مراتی الفلاح کے قول و ہی عشو و ن د کعة کے تحت علام طحطا و کی بھیلیات

قرأة خلف الإمام

1- عَنُ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ
 لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِى شَىءٍ (سلم جلداص في ١١٥)

''حضرت عطاء بن بیار رہائیں سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رہائیں سے امام کے ساتھ قراکت کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ کسی بھی نماز میں قراکت جائز نہیں خواہ سری نہویا جہری''۔

2- عَنُ آبِى مُوسَى الْاشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّيْتُمُ فَا فَا صَفُو فَكُمْ ثُم لِيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبّرَ فَكَبُّرُو وَإِذَا قَرَأَ فَا أَعَدُكُمْ فَإِذَا كَبّرَ فَكَبُّرُو وَإِذَا قَرَأَ فَا أَعَدُكُمْ فَإِذَا كَبّرَ فَكَبُّرُو وَإِذَا قَرَأَ فَا أَنْصِتُوا رَسِلَم)

' دخطرت ابوموی اشعری طالفیزنے کہا کہ رسول کریم مالیڈ نے فرمایا کہ جبتم نماز پر مفوتو آئی شفیں سیدھی کرو بھرتم میں کوئی امامت کر ہے تو جب وہ تکبیر کہتم بھی تنجیر کہواور جب وہ قرائت کرے تم جیسے رہو'۔

3- عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَانَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ قَالَ مُحَمَّدُبُنُ مَنِيْعٍ وَابْنُ الْهَمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ قَالَ مُحَمَّدُبُنُ مَنِيْعٍ وَابْنُ الْهَمَامِ هَذَا الْإِمْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ۔ هٰذَا الْإِمْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ۔

'' حضرت جابر بن عبداللد وظائفيُّ نے کہا کہ رسول کریم النفیّا کے فرمایا کہ جو خص امام کے بیچھے نماز بڑھے تو امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے (مؤطاام محمصفیہ ۹۹) حضرت محمد بن منج اورامام ابن الہمام نے فرمایا کہ بیداسناد مسلم اور بخاری کی شرط پر صحیح ہے'۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ كَفَتْهُ قِرَائَتُهُ (مؤطاام مُمُصَّفَهُ 4) ''حضرت ابن عمر طلائنۂ نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت اس کے لیے کافی ہے'۔

عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَاجُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُواْ ـ (طحاوى صحَه ٢٠١)

" حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیڈئے نے کہا کہ رسول کریم کا ٹیڈیٹم نے فرمایا کہ امام صرف اس کیے مقرر کیا گیا ہے کہا کہ وی کہ جائے توجب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔
مسلم شریف جلداول صفحہ ۵ کا میں ہے۔ فقال لمه ابو بکو فحدیث ابی هویوه فقال هو صحیح یعنی واذا قو اُفنصتوا لیعنی ابو بکر نے سلیمان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کی حدیث کہ جب امام تلاوت کرے تو تم حدیث کہ جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش ہوجا کہ ۔

انتتاه

صاحب بداید نے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے جیسا کہ ہدایہ جلد اول صفح ۱۸ میں ہے۔ لایقواء الموتم محلف الا مام و علیه احماع الصحابة - جلد اول صفح ۱۸ میں ہے۔ لایقواء الموتم محلف الا مام و علیه احماع الصحابة کی مقتری امام کے پیچھے قرات نہ کرے اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہو اور عمایہ کا اس کے تیجھے قرات نہ کہ احماع اکثر الصحابة فانه روی عن شمانین نفر امن کے تیجہ سے۔ المراد به اجماع اکثر الصحابة فانه روی عن شمانین نفر امن

الكبار الصحابة منع المقتدى عن القرأة خلف الامام وقال الشعبى ادركت سبعين بدريا كلهم يمنعون المقتدى عن القرأة خلف الامام وقيل المراد به اجماع مجتهدى الصحابة وكبارهم وقدروى عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه قال كان عشرة من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الامام اشد النهى ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب و عبدالرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعبدالله بن مسعود و زيد بن ثابت و عبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم

بین ہدایہ کے قول اجماع الصحابہ کا مطلب بیہ ہے کہ اکثر صحابہ کا اجماع ہے اس کئے کہ امام کے بیکھیے قرائت کرنے ہے مقندی کامنع کیا جانا بڑے بڑے اُسی(۸۰) صحابہ کرام سے مروی ہے۔اور امام تعنی عمینیا سے فرمایا کہ میں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے ستر(۷۰) صحابہ کرام سے ملاقات کی وہ سب کے سب امام کے پیچھے قر اُت کرنے سے مقتدی کونع فرماتے تنصاوربعض لوگوں نے کہا کہ اجماع صحابہ کا مطلب مجتہدین صحابہ و کبار کا اجماع ہے اور بیٹک حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والدحضرت زید بن اسلم ر النيز نفر ما يا كه نبى كريم ملى تاييل كے صحابه كرام ميں سے دس حضرات بعنی حضرت ابو برصد بق ، حضرت عمر بن خطاب ،حضرت عثان بن عفان ،حضرت على بن ابوطالب ،حضرت عبدالرحمن بن عوف،حضرت سعد بن و قاص ،حضرت عبدالله بن مسعود ،حضرت زید بن ثابت ،حضرت عبداللد بن عمر اور حضرت عبدالله بن عباس بني النيم بيرسب كے سب امام كے بيجھے قرأت كرنے سے فی كے ساتھ منع فرماتے تھے۔ اور كفاريد ميں ہے۔ منع المقتدى عن القراء ة ماثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى و العباد الة رضى الله عنهم لين برك برك أى (٨٠) صحابك بارك بين روايت آئى كدوه مقتدى كوقر أت سے روكتے تھے۔ ان میں حضرت علی مرتضی ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عبداللد بن عمراور حضرت عبداللد بن مسعود بھی ہیں اور درمخار میں ہے۔المهوت ا

یقر أ مطلقافان قو أکره تبحریما۔ لینی مقندی سورهٔ فاتحہ یا کسی دوسری سورت کی قر اُت نہیں کرےگا۔اگراس نے قر اُت کی تو مکروہ تحر بھی کا مرتکب ہوگا۔

سمين بالسِّرُ

اس حدیث شریف سے دوباتیں واضح طور پرمعلوم ہوئیں۔اول بیک مقتدی اہام کے بیجھے سورہ فاتخہ نیز سے اس کے کہا گرمقتدی کوسورہ فاتخہ پڑھنے کا تھم ہوتا تو حضور ملکھ فیڈا ہو فرماتے کہ جب تم ولا المضالین کہوتو آمین کہو۔معلوم ہوکہ مقتدی صرف آمین کیے گا۔ولا المضالین کہوتو آمین کہو۔معلوم ہوکہ مقتدی صرف آمین کیے گا۔ولا المضالین کہاتا مام کا کام ہے۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ آبین آہتہ کہنا چاہئے کہ فرشتے بھی آہتہ آبین کہتے ہیں ای لئے ہم لوگ ان کے آبین کہنے کی آواز نہیں سنتے ہیں لہذا بلند آواز سے آبین کہنا فرشتوں کے آبین کہنے کی مخالفت کرنا ہے۔

کنزالدقائق اور بحرالرائق جلداول صفحه ۳۱۳ میں ہے۔امّسَن الْإِمساَمُ وَ الْسَمَامُ وُمُ وَالْسَمَامُ وُمُ وَالْسَمَامُ وَمُومُ وَالْسَمَامُ مِينَ اللهِ اللهِ مَلَامُ مِينَ كَهِ جَلِينَ كَهُ مِقْتَدَى اور منفرد۔ تعنی امام آستہ آمین کے جیسے کہ مقتدی اور منفرد۔

رفع پدین

الله عَلْقَمَة قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ آلَا أُصَلِّى بِكُمْ صَلُوةَ رَسُولِ الله عَنْ عَلْقَمَة قَالَ آبُو عِيْسى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ عَرْفَعُ يَدَيْهِ إلا فِي آولِ مَرَّة قَالَ آبُو عِيْسى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثُ حَسَنٌ وَبِه يَقُولُ غَيْرُ وَإِجِدٍ مِّنْ آهُلِ الْعِلْمِ حَدِيثُ حَسَنٌ وَبِه يَقُولُ غَيْرُ وَإِجِدٍ مِّنْ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ آصْحَابِ النَّبِي صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَابِعِيْنَ۔

(ترندی جلداصفیه۳۷)

"خضرت علقمہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والتی نے فرمایا کہ کیا ہیں تمہارے سامنے حضور ملاقی کے کہا کہ حضرت عبداللہ بن آپ نے نماز پڑھی اور صرف شروع نماز میں ہاتھوں کواٹھایا۔امام تر ندی نے فرمایا کہ ابن مسعود والتی کی حدیث سے میں ہاتھوں کواٹھایا۔امام تر ندی نے فرمایا کہ ابن مسعود والتی کی حدیث سے اور بہت سے علمائے صحابہ اور علمائے تابعین بہی فرماتے ہیں کہ شروع نماز کے علاوہ رفع یدین نہ کیا جائے۔

2- عَنِ الْبُواءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْهَ كَبُّو لِإِفْتِتَاحِ الصَّلُوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يَكُونُ وَ إِنْهَا مَاهُ قَوِيْها مِنْ شَخْمَتَى الْهُ نَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُو دُر (طهوى صفي ۱۱۱)

'' حضرت براء بن عاذب رَلَا عُوْ الْمَاكُ بَيْ كُريم طَّلَا يَعْ إِنْهِ بِهُمَ الشَّروع فرمان في مَن مَن كُريم طَّلَا يَعْ الْمِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللَّةُ

3- عَنِ الْاَسُودِ قَالَ رَابُتُ عُمَرَبُنَ الْبَحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في أوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ . (طهادي صفي ١١١)

و حضرت اسود طالعين فرمايا كه ميل نے فاروق اعظم حضرت عمر والغين كوديكها

کہ بہا تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھرآ خرنماز تک ایبانہیں کرتے تھے''۔

4- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي الْآفِي الْقَالِي الْآفِي الْقَالِي الْآفِي الْقَالِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْقَالُي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالِي الْآفِي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالُي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالِي الْقَالُي الْقَالُيُلُولُ الْمُلْمُ الْمُولِي الْقَالُي

'' حضرت مجاہد بڑائیٹنے نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑائیٹنا کی اقتداء میں نماز پڑھی تو وہ صرف تکبیراولی میں رفع بدین کرتے تھے''۔

ان ا حادیث کریہ ہے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضور سیدعا کم کافیڈ کے ہمترت فاروقِ اعظم ، حضرت عبداللہ بن عمر اور صحاب و تا بعین کے علاوہ دیگر جلیل القدر علاء رضوان اللہ علیم الجمعین صرف تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کرتے تھے پھر آخر نماز تل ایبانہیں کرتے تھے پھر آخر نماز تل ایبانہیں کرتے تھے اور بعض روایتوں ہے جورکوع ہے پہلے اور بعد میں رفع یدین ثابت ہے تو وہ تھم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہوگیا جیسا کہ عنی شارح بخاری نے حضرت عبداللہ بن زبیر رفائن اللہ سے روایت کی ہے کہ اند وای رجلا یو فع ید ید فی الصلوة عند الو کوع و عند رفع راسه من الو کوع فقال له لا تفعل فانه شنی فعله رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ثم تو که لین خضرت عبداللہ بن زبیر رفائن نے ایک شخص کورکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور مُنافید اللہ کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور مُنافید اللہ کی کہ ایسا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور مُنافید اللہ کو عام اللہ کو علیہ کہ ایبا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور مُنافید کین کے کہ اللہ کو علیہ کی تعالیٰ عالیہ کی کہ ایسا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور مُنافید کرایا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور مُنافید کی کینے کیا تھا پھر بیس چھوڑ دیا تھا۔

درودشريف

1- عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْ اللهِ مَنْ صَلَى صَلَاةً وَّاحَدَةً صَلَى اللهُ عَنْ مَنْ صَلَى صَلَاةً وَّاحَدَةً صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ عَشْرُ خَطِيّاتٍ وَرُفِعَتُ لَـ لَهُ عَشْرُ ذَرَجَاتٍ (زائ)
 عَشَرُ ذَرَجَاتٍ (زائ)

'' حضرت انس بناللنظ بنے کہا کہ رسول کر بم مناللی اسے فرمایا کہ جو محص مجھ پر ایک بار

ورود بھیجے گا خدائے تعالیٰ اس پردس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہوں کومعاف فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا''۔

2- عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ النّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيامَةِ اكْثَرُهُمْ عَلَى صَلاةً (زنرى)

اَللّٰهُمَّ صَبلِّ عَلى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا

'' حضرت ابن مسعود و التعنيط نے کہا حضور علیقا التا ہے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود محصل میں

3- عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى الْكَثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِى فَقَالَ مَا شِنْتَ قُلْتُ الرَّبُعَ قَالَ مَا شِنْتَ فَلْتُ الرَّبُعَ قَالَ مَا شِنْتَ فَلْتُ الرَّبُعَ قَالَ مَا شِنْتَ فَانُ زِدْتَ فَهُو حَيْرُ لَكَ قَلْتُ اجْعَلُ فَيْرُ لَكَ قُلْتُ الْبَصْفَ قَالَ مَا شِنْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو جَيْرُ لَكَ قَلْتُ اجْعَلُ حُيْرُ لَكَ قُلْتُ اللّهُ عَلَى النّبِي الْكَفِي هَمّكَ وَيُعَفَّرُ لَكَ ذَبُكَ ( رَبَى ) كَلَّ صَلَابِي كُلُهَ قَالَ إِذَا يَكُفِى هَمّكَ وَيُعَفَّرُ لَكَ ذَبُكَ مَا رَبَى كُلُهَ اللّه الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

4- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَعَمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلّ عَلَى (رَبْن) عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلّ عَلَى (رَبْن)

اَكُلُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدٍوَّعَلَىٰ الْ سَيِّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَن الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاصْحَابِهِ و بَارِكُ وَسَلِّمُ۔

'' حضرت ابو ہر رہ وظائفۂ نے کہا کہ رسول کریم ملکاٹنیڈ کم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ جھیجے'۔

5- عَنْ عَلِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْبَخِيلَ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَالَمُ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَى لَهِ رَزِينَ)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالِهِ عَلَيْكَ صَلَاةً وَّسَلَاماً عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه ـ

''حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ حضور مگانٹیئے کے فرمایا کہاصل بخیل و مخض ہے جس کے سامنے میراذ کر ہواوروہ مجھ پر درود ننہ پڑھئے'۔

6- عَنْ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَى تُصَلِّى عَلَىٰ نَبِيكَ - (تنه)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِيْنَ - اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِیْنَ - اللَّهُمُ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِیْنَ - اللَّهُمُ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِیْنَ - اللَّهُمُ صَلِّ وَسَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللِيَ

ابنتاه

1- اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے صلعم عمی ص''' لکھ دیتے ہیں بیانا جائز و حرام ہے اوراگر معاذ اللہ استخفاف شان کا قصد ہوتو قطعاً کفر ہے۔ ای طرح صحابہ کرام اور اولیائے عظام بن آئی ہے اسائے مبارکہ کے ساتھ رہائی ہے گئی جگہ '' لکھنا مکروہ و باعث محردی ہے۔ ( ناوی افریقہ بہار شریعت )

2- جن کے نام محمد، احمد علی ،حسن ،حسین ، ۔۔۔ وغیرہ ہوتے ہیں بعض لوگ ان ناموں

یر دون بناتے ہیں یہ بھی ممنوع ہے اس لئے کہ اس جگہ تو پیٹی مراد ہے اس پر درود کا اشارہ کیامعنی ؟

# درود شخعاشقال

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَ اللهِ عَلَيْكُ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه و جو خص حضوراقدس مَلَيْ يَعْمِت ركھ، تمام جہان سے زیادہ حضور کی عظمت دل میں جمائے ، حضور کی شان گھٹانے والے سے بیزار اور ان سے دور رہے۔ وہ اگر اس درود مشریف کو بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہوکر سوبار پڑھے تو اس کیلئے بے شارفائدے ہیں جن میں سے بعض یہاں درج کئے جاتے ہیں: ا

1- اس درودشریف کے پڑھنے والے پرخدائے تعالیٰ تین ہزار رحمتیں نازل فرمائے گا۔

2- ال يردو ہزارا پناسلام بھيج گا۔

3- یانچ ہزار تیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔

4- اس كے مال ميں ترقی دے گا۔

5- اس کی اولا داوراولا د کی اولا د می*س بر کست رکھے گا*۔

6- وشمنول برغلبدد \_ گا\_

7- كى دن خواب مىس سركارا قدس مالىنىيىم كى زيارت \_\_ مشرف ہوگا\_

8- ايمان يرخاتمه موگار

9- قيامت مين حضور ملَّ اللَّيْمِ كَى شفاعت واجب موگى \_

10- الله تعالى اس سے ايساراضى موكا كر بھى ناراض ندموگا۔

#### جماعت

آ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ صَلَاةً الْجَمَاعِةِ تَفْضُلُ صَلُوةً الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعَشُويْنَ دَرَجَةً (بَارى سلم)
 الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشُويْنَ دَرَجَةً (بَارى سلم)
 "دُخفِرت ابْن عَرِ وَالْحَافِيُّ الْهِ كَهِ رسول كريم مَا اللهِ عَلَيْكِم فَى مَا إِلَى هُمَا زَباجَاعت كا

تواب تنہایز ھنے کے مقابلے میں ستائیس درجہ زیادہ ہے'۔

2- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ الْعَلَى عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنِ الْفَجْرِ وَ الْعِشَاءِ وَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيْهَا لَآتُوا هُمَا وَ لَوْ جَمَعُولَ مَا فِيْهَا لَآتُوا هُمَا وَ لَوْ جَمَعُولَ مَا فِيهَا لَآتُوا هُمَا وَ لَوْ جَمَعُولَ مَا فِيهَا لَآتُوا هُمَا وَ لَوْ جَمَعُولُ وَ مَا فِيهَا لَآتُوا هُمَا وَ لَوْ جَمَعُولُ وَ الْعَارِي مَلَى اللّهِ مَا فَيَهُا لَآتُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

'' حضرت ابو ہریرہ زلی نئے نئے کہا حضور ملی نیائے نے مایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاکی نمازوں سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔اگر لوگ جانے کہ ان دونوں نمازوں میں کیاا جروثواب ہے نو گھٹے ہوئے چل کران میں شریک ہوتے'۔

3- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ مَنْ صَلّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَمَا صَلّى فَكَانَمَا قَامَ نِصُفَ اللّهِ مَنْ صَلّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةً فَكَانَمَا صَلّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةً فَكَانَمَا صَلّى الثّيلَ كُلّةَ دُرسُم)

'' حصرت عثمان را النفط نے کہا کہ رسول کریم منافظیم نے فرمایا کہ جس نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آ دھی رات تک عبادت میں کھڑار ہااور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے اوا کی تو گویا اس نے ماری رات نماز پڑھی''۔

4- عَنْ آبِى هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ الل

'' حضرت ابو ہر میرہ دخانی نے کہا کہ سرکاراقد س کالی نیو انے فرمایا کہ سم ہے اس ذات
کی جس کے قبضہ فندر نے میں میری جان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع
مرنے کا تھم دوں جب لکڑیاں جمع ہوجا کیں تو نماز کا تھم کہ اس کی اذان دی جائے
پھر کسی کو تھم دوں کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو
نماز میں حاضر نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جلا دوں''۔

5- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مُلْتِلَةً قال لَوْلًا مَا فِي الْبِيوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ النُّولِيةِ

اَقَمْتُ صَلَوْةَ الْعِشَاءِ وَ اَمْرْتُ فِتْيَاتِنَى يُحَرِّفُوْنَ مَا فِي الْبِيوْتِ بِالنَّارِ (احمد)

''حفرت ابو ہریہ وظافئ ہے روایت ہے کہ نی کریم ظافی آمنے فرما یا کہ اگر گھروں میں عربی ورتیں اور نیچ نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو تھم دیتا کہ جو پھر (بِنمازیوں کے) گھروں میں ہے آگ سے جلاویں'۔

6- عَنْ اَبِی النَّدُوعِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِالَّ اللَّهِالَّ مَا مِنْ قَلْتُهُ فِی قَرْیَةٍ وَلَا بَادُو لَا تُقَامُ فَيْهِمُ الشَّيْطِينُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَتِهِ (احمر ابوداؤد) فی قدرت ابوالدرواء والنظر نے کہا کہ رسول کریم اللَّیْ اللَّهِ مَا مِن آبوداؤد) ہو تو شیطان جنگل میں تین آدمی ہوں اور ان میں نماز جماعت سے نہ قائم کی جائے تو شیطان جنگل میں تین آدمی ہوں اور ان میں نماز جماعت سے نہ قائم کی جائے تو شیطان ان پرغالب آجا تا ہے۔ البذا جماعت کولازم جانو'۔

انتتاه

1- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلْكُ مَنْ بَنَى لِللهِ مَسَجدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (بخاري مسلم) .

" حضرت عثمان طالفين نے كہا كهرسول كريم ملكا تيكيم في مايا كه جو تحض خدائے تعالى ( کی خوشنو دی) کیلئے مسجد بنائے گا تو خدائے تعالیٰ اس کے صلے میں جنت میں گھر

2- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ الْجَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللّهِ مَسَاجِدُهَا وَ اَبِغَضُ البِلَادِ إِلَى اللَّهِ اَسُواقُهَا (ملم) '' حصرت ابو ہر رہ وٹائٹئے نے کہا کہ رسول عَلیقا اِتلام نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے

نزد یک تمام آباد بول میں محبوب ترین جگہنیں اس کی مسجدیں ہیں اور بدترین

3- عَنُ عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُون قَالَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْذَنُ لَنَا فِي التَّرَهُّبِ فَقَالَ إِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الْجُلُوسَ فِي الْمَسَاجِدِ إِنْتِظَارَ الْصَّلَاةِ.

'' حضرت عثان بن مظعون مِثَالِثَيْنَ نِهُ كَهَا كَهِ مِن فِي خَصْورِ مَثَالِثَيْنَةِ مِسَاءِ وَصَلَّى كِيابارسول الله مجھے تارک الدنیا ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔حضور مُلَّاثِیْم نے فرمایا کے میری امت کیلئے ترک دنیا یمی ہے کہ وہ معجد میں بیٹے کرنماز کا انتظار کرئے'۔

4- عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتين يَعْنِي الْبُصَلَ وَالنَّوْمَ وَ قَالَ مَنْ أَكُلَهُمَا فَلَا يَقُرُبُنَّ مَسْجِدَنَا وَ قَالَ إِنْ كُنتُمْ لَابُدًا كُلِّيهِمَا فَأُمِيتُو هُمَا طَبُّحُار (ابوداور)

" وحضرت معاوید بن قرة رئال این باب سے روایت کرتے ہیں کہرسول کریم مل لیکام نے ان دوسبر یوں کے کھانے سے منع فرمایا، لینی پیاز اورلہس سے اور فرمایا

کرانبیں کھا کرکوئی شخص ہماری مسجدوں کے قریب ندائے اور فرمایا کہ اگر کھانا ہی جاہتا ہوتو بکا کران کی بد بودور کرلیا کرؤ'۔

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی عمیدیہ فرماتے ہیں: ''ہر چہ بوئے ناخوش دارد از ماکولات وغیر ماکولات دریں حکم داخل ست۔(احدہ اللمعات جلدا ہم فحہ ۲۳۸) بعنی ہروہ چیز کہ جس کی بونا پہند ہواس حکم میں داخل ہے خواہ کھانے والی چیز میں سے ہویا نہ ہو۔

5- عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي النَّاسِ زَمَانُ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي النَّاسِ زَمَانُ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي آمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيهُمْ حَاجَةً \_ ( تَنْقَ)

'' حضرت حسن بصری و النظر سے بطریق مرسل روایت ہے کہ حضور عَلَیْۃ النظر النظر مایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے تواس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ خدائے تعالیٰ کوان لوگوں کی بچھ پروانہیں'۔ حضرت شخص محقق میں انہیں محت فرماتے ہیں کہ کنایت است از بیزاری حق از ایشاں (افعۃ المعنات جلدا ہے فعہ ۲۳۳) یعنی مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ان لوگوں سے بیزار ہے۔ ایشاں (افعۃ المعنات جلدا ہم فعہ ۲۳۳) یعنی مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ان لوگوں سے بیزار ہے۔

#### انتتاه

1- معبدوں میں کیالہ ن اور بیاز کھانایا کھا کرجانا جائز نہیں۔ جب تک کہ بوباتی ہواور یہی کھم ہراس چیز کا ہے جس میں بوہوجیسے بیڑی ہسگریٹ پی کریا مولی کھا کرجانا ، نیز جس کو گندہ وی کی بیاری ہویا کوئی بد بودار دوالگائی ہوتو جب تک بومنقطع نہ ہوان سب کو مسجد میں آنے کی مما نعت ہے۔ ای طرح مسجد میں ایسی ماچس اور دیا سلائی جلانا کہ جس کے رگڑنے ہے بواڑتی ہوئع ہے۔ (درمخان ردالخان بہارشریعت)

2- مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے گرجب کداس کی بوبالکل دور کردی جائے۔

( نتأويٰ رضوبه جلدسوم صغحه ۵۹۸ )

3- مسجد ہے منصل کوئی مکان مسجد سے بلند ہوتو حرج نہیں اس لئے کہ مسجد ان طاہری ویواروں کا نام بیس بلکہ اس جگہ کے محافہ میں ساتوں آسان تک سب مسجد ہے۔ درمختار،

میں ہے انہ مجدالی عنان السماءردالحتار میں ہے۔و کذا الی تحت الثری کما فی البیری عن الاسبیحابی۔

4- مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم اندرر کھے اور یہ دعا پڑھے۔ آلھ می افتہ کے لئی انداز کے اور یہ دعا پڑھے۔ آلھ می افتہ کے لئے کھول دے۔ آبواب رکھ میں کے کھول دے۔ 5- مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر رکھے اور یہ دعا پڑھے۔ اللّٰہ می آبی اَسْنگاک مِن فَضْلِكَ یعنی اے اللّٰہ عزوجل میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

#### جمعه

الجُمُعَةِ اللّٰهِ عَلَيْتِهِ اللّٰهِ عَلَيْتِهِ اللّٰهِ عَلَيْتِهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ الللّٰهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللّٰهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

" حضرت سلمان فاری بڑا تھؤ نے کہا کہ سرکار اقدی کا لیے آخر مایا کہ جو محض جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہو سکے طہارت اور نظافت کرے اور تیل لگائے یا خوشبو ملے جو گھر میں میسر آئے۔ پھر گھر سے نماز کیلئے نکلے اور دو آ دمیوں کے درمیان (اپنے بیٹھنے یا آگے گزرنے کیلئے) شگاف نہ ڈالے۔ پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے۔ پھر جب إمام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھا رہے تو اس کے وہ تمام گنام گناہ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس نے کئے ہیں معاف کر دیئے جاتے ہیں معاف کر دیئے جاتے ہیں "

- عَنْ سَمُرةً بْنِ جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رسول اللّه السَّلَمَ أَحْضُرُوا اللّهِ كُو وادْنُوا مِنَ الْمِعْمَةِ وَإِنْ دَخَلَهَا۔ (ابوداؤد) الْإِمَامِ فَإِنَّ اللّهِ عَلَى الْمُحَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا۔ (ابوداؤد) فَنْ حَضَرت سمره بن جندب وَلَيْنَهُ نَهُ كَهَا كَرْضُور عَلَيْهِ إِنَّامِ نَهُ مَا يا كَهُ حَاضَر ربوخطبه كَرْضُور عَلَيْهِ إِنَّامِ مِنْ قَدْر دور ربّ كَانَ قَدْر حَنْد مِنْ عَنْد وَرَد مِنْ عَنْد وَمَ مِنْ عَنْد مِنْ عَنْد مِنْ عَنْد وَمُ مِنْ اللّهُ عَنْد مِنْ وَمُور وَمُولًا اللّهُ عَنْد مِنْ عَنْد مِنْ عَنْد مِنْ عَنْد مِنْ عَنْد مِنْ عَنْد مُنْ عَنْد وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُولًا اللّهُ عَنْد مُنْ عَنْد وَمُنْ مُنْ وَمُولًا اللّهُ عَنْد مِنْ عَنْد مُنْ عَنْد مُنْ عَنْد مُنْ عَنْد مُنْ عَنْد مُنْ مِنْ عَنْد مُنْ عَنْدُ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولًا وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَلَانُ وَلَا مُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ

5- عَنْ إِبِنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الل

'' حضرت ابن عمر دُلِي النائد كرسول كريم ملكيّن في مايا كه جس شخص كوجمعه كے دن اونگھ آئے تو اس كوجائے كہ وہ ابني جگہ تبديل كردے'۔

6- عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ النَّبِيَ عَلَيْ إِذَا شَتَدَّ الْبَرُدُ بِكُرَ بِالصَّلُوةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُ أَبُرَدُ بِالصَّلَاقِ يَعْنِي الْجُمْعَةُ (بَخَارِئَ شِنِف) أَنْ وَهُ بِالصَّلَاقِ يَعْنِي الْجُمْعَةُ (بَخَارِئُ شِنِفِ) '' حضرت انس شِلْتُوْ نِي فرما يا كرحضور مَا اللَّهُ الْحَتْ مردى كرموهم مِين جمعه كى نما ز سور بريد هي اور بخت گرمى كرونوں ميں دريت يرشعة''۔

#### اغتاه:

- 1- خطیب کے سامنے جوازان ہوتی ہے مقتدیوں کواس کا جواب ہرگز نددینا جائے۔ یہی احوط ہے۔ (فاؤی رضویہ) اور در مختار جلداول صفحہ ۳۸ میں ہے۔ ینبغی ان لا یجیب بلسانیہ اتفاقا فی الاذان بین یہ ی الخطیب اور در المختار جلداول صفحہ ۵۷۵ میں ہے۔ اجابة الاذن حینئیذ مکروهة۔
- 2- خطبہ میں حضورا قدس فَالْیَدَامُ کا نام پاک سن کرانگوشانہ چوہے بیتھم صرف خطبہ کیلئے ہے ورنہ عام حالات میں نام نامی سن کوانگوشا چومنامستخب ہے۔ اور درودشریف دل "س پڑھے ۔....زبان کوجنبش نہ دے اس لئے کہ زبان سے سکوت فرض (فاؤی رضوبہ) اور در مختار مع ردا کھتا رجلداول صفحہ ۵۵۵ میں ہے الصواب انہ یصلی علی النبی علی النبی علی النبی علی سماع اسمه فی نفسه۔
- 3- غیرعر بی میں خطبہ پڑھنایا عربی کے ساتھ دوسری زبان کوبھی شامل کر لینا مکروہ اور سنت متواترہ کے خلاف ہے۔ (ناڈی رضوبہ، بہارشریعت)
  - 4- ديبات ميں جمعه جائز بيں۔(عامه كتب)كيكن عوام اگريز مصتے ہوں تو انبيل منع نه كيا جائے۔
- 5- چونکہ دیبات میں جمعہ جائز نہیں کی اس لئے دیبات میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی نماز ظہر ساقط نہیں ہوتی لاندا دیبات میں جمعہ پڑھنے کے بعد چارر کعت ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے۔ (بحت عامہ)

# خطبه کی اذان کہاں دی جائے

1- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ يُوَّذَّنَ بَيْنَ يَكَى رَسُولِ اللِّمِلْ إِذَا جَلَسَ

عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمُ الْجَمْعَةِ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ وَ أَبِى بَكْرٍ وَ عُمْرَ۔ (ابوداؤدجلداول سني ١٦١)

#### عيداور بقرعيد

عَنْ أَنَسِ قَالَ قَدِهِ النَّبِي النَّبِي النَّهِ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِما فَقَالَ مَا الْمِلِيَةِ الْمَانِينَةَ وَلَهُمْ الْمَانِينَةَ وَلَهُما فِي الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَيْنَةَ قَلَ الْمُلِيّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَيْنَةَ قَلْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُما يَوْمُ الْكَثْمَ فِي قَدْمَ الْفِطْدِ (الإلاَهِ وَمَعُومَ الْمُلاَتَّ وَاللَّهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُما يَوْمُ الْكَثْمَ فَى يَوْمَ الْفِطْدِ (الإلاَهُ وَمَعُومَ اللَّهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمُ الْكَثْمَ فَى يَوْمَ الْفِيلِيّةِ فَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ون عيد الفطر اور دوسرادن عيد الاضحى ہے "-

2- عَنْ أَبِى الْحَوَيْرَثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ النَّالِيَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ وَ هُوَ بِنَجُرَانَ عَجْلِ الْكَفْحٰى وَ الْجِرِ الْفِطْرَ وَ ذَكِرِ النَّاسَ-(مَثَلُوة)

• مَنْ حَفْرِتِ البُوالْحُورِثِ مِنْ الْفِطْرَ وَ الْفِطْرَ وَ ذَكِرِ النَّاسَ-(مَثَلُوة)

• مَنْ حَفْرِتِ البُوالْحُورِثِ مِنْ الْفِيْمُ بِهِ مِن عَمْرُو بِن حَزْم كُو جَبُدُه وَ نَجُرانَ مِن مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُورِقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِّمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُعُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِي الللْمُلِمُ الللللْمُلِي اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ

3- عَنْ جَابِرِ بِنْ سَهُرَةَ قَالَ صَلِّيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِلَّالِيَّ الْعِيدَيْنِ عَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَا مَرَّتَيْنِ بَعْيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ (ملم)

'' حضرَت جابر بن سمرہ رہ النئے نے فرمایا کہ میں رسول کریم ملی تیکی کے ساتھ عیدین کی نماز بغیراذان وا قامت کے پڑھی ہے۔ایک بازہیں بلکہ کی باز'۔

4- عَنْ أَنَّسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّمِلَ اللَّهِ لَا يَغُدُ وْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتُراَّ ( بَعَارِی)

'' حضرت انس رائٹنڈ نے فر مایا کہ عید الفطر کے دن جب حضور کاٹنیڈ میجند تھے دریں نہ 'کھالیتے عیدگاہ کونشریف نہ لے جاتے اور آپ طاق تھے دریں تناول فر ماتے''۔

5- عَنْ بُرِيْلَةَ قَالَ كَانَ النّبِيِّ النّبِي اللّهِ لَا يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطُعُمُ وَلَا يَطُعُمُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطُعُمُ وَلَا يَطُعُمُ يَوْمَ الْاَصْحَى حَتَّى يُصَلِّي - (تنزيُ ابن اج)

'' حضرت بریده طالعین نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن جب تک حضور علین الله کی کھا نہ کھے کھا نہ لینے عیدگاہ تنظیم کے استے اور عید الاقلی کے دن اس وفت تک کچھ نہ کھاتے ہوئے۔ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیت''۔ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیت''۔

6- عَنْ جَابِرِ قَالَ النَّبِي مِلْتُ أَوْا كَأْنَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطِّرِيْقَ- (بَعَارَى) " حضرت جابر طِلْنَعُهُ نَهُ فرمایا که حضور مَلْ تَیْمِ عید کے دن دو مختلف راستوں سے آتے جاتے ہے'۔

#### اغتياه

- آ- عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ ومعانقہ کرنا جیبیا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے۔
   اس کے کہاں میں اظہار مسرت ہے۔ (بہارٹریعت)



# كتاب الجنائز

#### بيارى

أبي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ وَكَا الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ وَكَا حَدْثِ وَلاَ غَمِّ حَتْى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاتُهُ ( بَخَارِي مُسلم )
 اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاتُهُ ( بَخَارِي مُسلم )

'' حضرت ابوسعید خدری را النین سے روایت ہے کہ نبی کریم منافین من فرمایا کہ مسلمان کوکوئی رنج ،کوئی و کھ ،کوئی فکر ،کوئی تکلیف ،کوئی اذبیت اورکوئی غم نہیں پہنچا مسلمان کوکوئی رنج ،کوئی و کھ ،کوئی فکر ،کوئی تکلیف ،کوئی اذبیت اورکوئی غم نہیں پہنچا بیاں تک کہ وہ کا نثا جواسے چھیے گراللہ تعالی ان کے سبب اس کے گنا ہوں کومٹا ویتا بیہاں تک کہ وہ کا نثا جواسے چھیے گراللہ تعالی ان کے سبب اس کے گنا ہوں کومٹا ویتا

ے ۔ 2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ اللهِ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى

مِّنْ مَرَضْ فَهَا سِوالاً إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سِيَّاتِهِ كُهَا تَحُطَّ الشَّجَرَةُ وَدَقَهَا- (بَحَارَى مَهُمَّ) "حضر وعن الله من مسعده طالفيا أنه كها كريم زفر ما الكنبير بَهِ فِي مسلمان

'' حضرتَ عبداللّٰد بن مسعود واللهُوُ نَهِ كَهما كه رسول كريم نے فرمایا كرنبیں پہنچتی مسلمان سر سر کی بیات اللہ میں سے میں سر ایک بیات الیاب سے میں میں سے

کواذیت مرض ہے، یا اس کے سوالیجھ اور ، لیکن اللہ نتعالیٰ اس کے سبب اس کے

(صغیرہ) گناہوں کوساقط کردیتا ہے۔ جیسے درخت سے بیتے جھڑتے ہیں'۔

3- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَتِ الْحَمْلِي عِنْ لَكُولُ اللَّهِ الْكَالِمُ فَسَبَّهَا رَجُلُ فَقَالَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ الْحَمْلِي عِنْ لَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(این ماجه بمشکوق)

'' حضرت ابو ہر رہ وظائفۂ نے فرمایا کہ رسول کریم مالٹیڈ کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ، ایک مخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور مالٹیڈ کی سے فرمایا کہ برانہ کہواس لئے کہ وہ (موکن کو) گنا ہوں سے اس طرح یاک کردیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کوصاف کردیتا ہے'۔،

4- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِكُ وِالسَّلَمِيِّ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ جَرِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَرِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي جَسَرِهِ إِنَّ الْعَبْلَ إِذَا سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَّةً لَّمُ يَبِلَغُهَا بَعِمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَرِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْزِلَةَ البَيْلُ سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَاحْمِ الوَواوَر)

"خضرت محمد بن خالد سلمی اپ باپ سے روایت کرتے ہیں کدان کے دادانے کہا کہ حضور علیقا اپنائی نے فرمایا کہ بندہ کیلئے علم اللی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کوئیس پہنچا تو خدائے تعالی اس کے جسم یا مال یا اولا دیر مصیبت ڈالٹا ہے بھراس پر صبر عطافر ما تا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ تک بہنچا دیتا ہے۔ جواس کیلئے علم اللی میں مقدر ہو چکا ہے"۔

'' حضرت عائشہ رہے گئا نے کہا کہ رسول کریم سالٹیڈ آمنے فرمایا کہ جب بندہ کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اور اس کے ممل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالی اس کوئم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے''۔

6- عَنْ سَعْدِ قَالَ الْمُنْكُ الْنَبِي النَّاسِ اللَّهُ الْكُالُةُ الْكَالَا الْكَالَةُ الْكَالَا الْكَالَةُ الْكَالَا الْكَالَةُ الْكَالَا الْكَالَةُ الْكَالَا الْكَالَةُ الْكَالَا الْكَالَةُ الْكَالَا الْكَالَا الْكَالَا الْكَالَا الْكَالَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

" حضرت سعد و النفظ نے فرمایا کہ نبی کریم ملط النفیام سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سخت بلاؤں میں بیٹلا ہوتے ہیں؟ حضور ملط النفیام نے فرمایا (سب سے پہلے) انبیاء کرام پھران کے بعد جوافضل ہیں بعنی حسب مراتب کرام پھران کے بعد جوافضل ہیں بعنی حسب مراتب آدمی کا دین کے ساتھ جیساتعلق ہوتا ہے اس اعتبار سے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر

دین میں بخت ہے تو بکل بھی اس پر سخت ہوگی اورا گردین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ بہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ زمین پروہ یوں چاتا ہے کہ اس برکوئی گناہ نہیں رہتا''۔

7- عَنْ جَابِرِ بَنِ عَتِيْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ النَّهَ الشَّهَادَةُ سَبَعْ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَ الْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَ صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَ الْمَدِيلُ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَ الْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَ صَاحِبُ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَ الْمَدِيدُ وَ صَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَ الْمَدِيدُ وَ الْمَدِيدُ وَ الْمَدِيدُ وَ الْمَدِيدُ وَ الْمَدَاوُدُ مَثَلُوةً وَالْمَدُونُ شَهِيدٌ وَ مَا مِعْمِع شَهِيدٍ (مَا لَكَ، الوداؤد، مَثَلُوة)

'' حضرت جابر بن عتیک رفائیز نے کہا کہ رسول کریم سی ایڈیز کے نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں قبل کے علاوہ سات (7) شہادتیں اور ہیں جو طاعون میں مرے شہید ہے جوڈو وب کر مرے شہید ہے۔جو پیٹ کی بیاری میں مرے شہید ہے۔جو پیٹ کی بیاری میں مرے شہید ہے جو مقارت کے بینچ دب کر مرجائے شہید ہے اور جوعورت بحد کی پیدائش کے وقت مرجائے شہید ہے'۔

الحاصل

بیاری سے بظاہر نکلیف بینی ہے گئی ہے گئی ہے تا ہے اس لئے کہ بیظاہری باری حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت و آ رام کا بہت برا از خبرہ ہاتھ آ تا ہے اس لئے کہ بیظاہری بیاری حقیقت میں روحانی بیار یوں کا ایک برا زبر دست علاج ہے بشرطیکہ آ دمی مومن اور سخت سے سخت بیاری میں صبر وشکر سے کام لے اگر صبر نہ کرے بلکہ جزع فزع کرے تو بیاری سے کوئی معنوی فائدہ نہ بہنچے گا لیعن تو اب سے محروم رہے گا۔ بعض نا دان بیاری میں نہایت ہے جا کلمات بول اشھتے میں اور بعض خدائے تین بیان کی انتہائی شقاوت اور دنیا آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے۔العیا ذباللہ تعالی ۔

بیار کی مزاج برسی

1- عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا

مِنْ مُسْلِمٍ يَغُوْدُغُدُو ةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى مِنْ مُسْلِمٍ يَغُودُ عُدُو ةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَةً إِلَا صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ ( تَهُى البوداؤر)

"دحضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا کہ میں نے نبی کریم مالیا گئی کے اللہ میں نے نبی کریم مالیا کہ جائے ہوئے سنا
کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام
تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت ومغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جو
شام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کیلے ستر ہزار فرشتے صبح تک دعائے مغفرت
کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے"۔

3- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَادُ مَنْ السَّمَآءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّءُ تَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ لِلَّهُ مَنْ لِكُومَ السَّمَآءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّءُ تَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ لِلَّهِ وَالْبَقَاءِ مِنَ السَّمَآءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّءُ تَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ لِلَّهِ (ابن اج)

"دحضرت أبو ہریرہ طالعی نے کہا کہ رسول کریم مانا گئی آئے نے فرمایا کہ جو محض بیار کی عیادت کوجاتا ہے تو آسان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا جلنا اچھا اور جنت کی ایک منزل کونونے (اینا) مھکانا بنالیا"۔

4۔ عَنْ جَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنَ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلَ يَخُوضُ اللّهِ عَلَيْهِمَ مَنَ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلَ يَخُوضُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا۔ (احمر الله)

الرّحُمَةَ حُقَّ يَجُلِسَ فَإِذَا جَلَسَ إِغْتَمْسَ فِيْهَا۔ (احمر الله)

د حضرت جابر خلافت نے کہا کہ حضور طافی کے فرمایا کہ جو محض مریض کی عیادت کو جاتا اور جاتا ہے تو وہ رحمت کے دریا میں خوطرز ن رہتا ہے جب تک کہ بیٹھ ہیں جاتا اور

جب بیٹے جاتا ہے تو غریق دریائے رحمت ہوجاتا ہے'۔

5- عَنُ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْتُ اِذَا دَحَلُتُمْ عَلَی الْمَوِیْضِ فَیَقِسُوا لَهُ فِی اَجَلِهِ فَاِنْ ذَلِكَ لَا یَرُدُّ شَیْئًا وَیَطِیْبُ بِنَفْسِهِ۔ (رَمَنی،این اجه)

"خضرت ابوسعید رِثْانِیْنُ نے کہا کہ رسول کریم مَثَانِیْ آئے فرمایا کہ جب تم بیار کی مزاج پری کوجا و تو موت کے بارے میں اس کا رہے وقم دور کروا گرچہ اس سے اس کی موت کا وقت نہیں ٹل سکتالیکن اس کا دل خوش ہوجائے گا'۔

6- عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَفُضَلُ الْعَيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ (بَيْعَ مِثَلُوة) الْعَيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ (بَيْعَ مِثَلُوة)

'' حضرت سعید بن مستب رہ النیم سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور علیم النام نے فر مایا کہ بہترین عیادت ریہ ہے کہ مزاح پری کے بعد فور اُلٹھ جائے۔

" حضرت ابن عباس والنفيظ نے کہا کہ حضور مالی کی خیارت ابن عباس والنفیظ نے کہا کہ حضور مالیا کہ جو مسلمان کسی کی عیادت کو جائے تو سات بارید دعا پڑھے ( یعنی اللہ بزرگ و برتر ہے دعا کرتا ہوں جوعرش عظیم کاما لک ہے کہ تجھے شفا بخشے ) آسفل اللّٰه الْعَظِیم کَبُّ الْعُولِيم اللّٰه الْعَظِیم کَبُّ الْعُولِيم اللّٰه الْعَظِیم کَبُ اللّٰه الْعَظِیم اللّٰه الْعَظِیم کَبُ اللّٰه الْعَظِیم اللّٰه الْعَظِیم کَبُ اللّٰه الْعَظِیم کَبُ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الْعَظِیم کَبُ اللّٰه الللّٰه اللّٰه الل

#### وواء

1- عَنْ اَبِى هُوكِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا اَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ دَاءً إِلّا اللهُ عَنْ اَبِى هُوكِيْكَ مَا اَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ دَاءً إِلّا اللّهُ شَفَاءً (بَنارى شريف)

'' حضرت ابو ہریرہ طالغیٰ نے کہا کہ رسول کریم ملکا لیکٹی اے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے کوئی ایسی بیاری ہو'۔ کوئی ایسی بیاری پیدائبیں کی جس کے لیے شفایعنی دواندا تاری ہو'۔

2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ اللهِ عَلَيْكَ لَكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاذَا الْصِيْبَ دَوَاءُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ

'' حضرت جابر منالفیز نے کہا کہ حضور منالفیز کم نے فرمایا کہ ہر بیاری کی دواہے۔ جب بیاری کو (اس کی صحیح) دوا پہنچا دی جاتی ہے تو خدائے تعالی کے حکم سے بیارا جھا ہو بیاری کو (اس کی سے بیارا جھا ہو اس کی گئے ۔

3- عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوُا وَلَا تَدَوَوُ ابِحَرامٍ - (ابودادُد)

" حضرت ابودرداء وظائفؤنے کہا کہ رسول کریم منگانگیا نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے بیاری بیدا کی ہے۔ بیاری کی دوامقرر فرمائی ہے۔ لہذا دوا کروئیکن حرام بیاری کی دوامقرر فرمائی ہے۔ لہذا دوا کروئیکن حرام جز سے دوانہ کرؤ'۔

4- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ وَالْحَبْثِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ وَالْحَبْثِ وَالْحَدَادِدَةُ وَمَرْمَدُى اللّهُ اللّهُ وَالْحَدُودَةُ وَمَرْمَدُى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَدُودَةُ وَمَرْمَدُى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَدُودَةُ وَمَرْمَدُى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلّمُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحُلّمُ وَاللّهُ وَال

'' حضرت ابو ہریرہ طالعیٰ نے کہا کہ حضور منافیٰ آئے ہے نے جس دوا (کے استعمال) سے منع فرمایا ہے''۔

انتتإه

انگریزی دوائیں بکثرت الیی موجود ہیں جن میں اسپرٹ اورشراب کی آمیزش ہوتی ہے الیمی دوائیں ہرگز استعمال ندکی جائیں۔(بہارشریعت جلد ۱ اصفحہ ۱۲۷)

### دعاتعوبذ

1- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ اَمَرَ النّبِي عَلَيْكُ أَنْ نَسْتَرَقِي مِنَ الْعَيْنِ-(بخارى الله)

د حضرت عائشه رفي في كم كم الله في كريم النّفِيّةِ الله على الله وعا

تعويذ كرا كين "-

2- عَنُ أَمِّ سَلْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فَى بَيْتِهَا

جَارِيَةً فِى وَجُهِهَا سَفْعَةٌ يَعُنِى صُفُرَةً فَقَالَ اِسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظَرَةَ (بخارى مِهم)

'' حضرت ام سلمہ رخانینڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم ماناٹیڈیم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کودیکھا جس کا چبرہ زردتھا۔حضور شائیڈیم نے فرمایا ایسے دعا تعویز کراؤ،اسے نظر برگی ہے''۔

3- عَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعُي قَالَ كُنَّا نَرُقَىٰ فِي الْجَاهِلَيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ اكْتُوضُوا عَلَى رُقَاكُمُ لَا بَاسَ رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوا عَلَى رُقَاكُمُ لَا بَاسَ بِالرُّقَىٰ مَالَمُ يَكُنُ فَيْهِ شَرْكُ (سَلَمْ رَيْف)

" حضرت عوف بن ما لک انتجعی رظائفی نے فرمایا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے ہے (اسلام لانے کے بعد) ہم نے عرض کیا یارسول اللہ مٹائفی آمان منتروں کی بابت آپ مٹائفی کمیا فرماتے ہیں؟ حضور مٹائلی کمیا اپنے منتر جھے سناؤ۔ان منتروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہان میں شرک نہو'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عینیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں بعنی اسائے ، جن وشیاطین نباشدواز معانی آن کفرلا زم نیا ید ولہذا گفته اند که آنچه معنی اومعلوم نه باشدر قیه بال نتوال کردگرآنکه به نقل صحیح از شارع آمدہ باشد۔ (اعدہ اللمعات جلد ۳ صفی ۲۰

لیتی منتر ہیں جن وشیاطین کے نام نہ ہوں اور اس منتر کے معانی سے کفر لازم نہ آتا ہو ( تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ) اور اس لئے علائے سلف نے فرمایا ہے کہ جس منتر کا معنی معلوم نہ ہوا سے نہیں پڑھ سکتے لیکن جو شارع اسلام سے صحیح طور پر منقول ہو ( اسے پڑھ سکتے ہیں اگر چاس کا معنی معلوم نہ ہو )

#### منون

الله عَنْ آبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِهُ آكْتِرُوْ اذِكْرَهَا ذِمِ اللّذَاتِ الْمُوْتَ درَدى زنال)

" حضرت ابو ہریرہ طالتی نے کہا کہ رسول کریم سائلی نے فرمایا کہ لذتوں کوختم کر وینے والی چیز (موت) کوا کٹر و بیشتریا دکرؤ'۔

حضرت شیخ عبرالحق محدث دہلوی عبداللہ بابتمنی الموت وذکرہ میں فرماتے ہیں کہ ذکر معن محدث دہلوی عبداللہ بابتمنی الموت وذکرہ میں فرماتے ہیں کہ ذکر موت کنایت ست ازخوف وخشیت حق وعمل بمقتصائے آں وتو بدواستغفار وتفذیم وترجیح نفع درآخرت والا ذکرموت و یاد داشتن آل بے عمل چیز سے نیست بلکہ تو اند کہ سبب قساوت قلب گرد چنا نکہ ذکر حق سجانہ وتعالی بخفلت ۔ (افعۃ اللمعات جلداصفہ ۱۵۳)

تعنی موت کو یا وکرنے کا مطلب سے کہ دل میں خدائے تعالیٰ کا خوف وخشیت ہواور اس کے علم کے مطابق عمل ہونیز تو ہہ واستغفار کرے اور آخرت کے نفع کو ( دنیا کے نفع پر ) مقدم رکھے اور ترجیح دے۔ ورنہ بغیر مل کے موت کا چرچا کرنا اور اس کو یا در کھنا کوئی چیز نہیں ہے ملکہ (ایبا کرنا) دل کی قساوت اور بختی کا سبب ہوسکتا ہے جیسے کہ خفلت اور بے ملی کے ساتھ خدائے تعالیٰ کو (صرف زبانی طور پر ) یا دکرنا (قساوت قلبی کا سبب ہو کہ کا سبب ہوسکتا ہے جیسے کہ خفلت اور بے ملی کے ساتھ خدائے تعالیٰ کو (صرف زبانی طور پر ) یا دکرنا (قساوت قلبی کا سبب ہے)

2- عَنْ آبِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَا يَتَمَنَّى آحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَغْتِبَ (بَخَارِي رَفِي) مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَغْتِبَ (بَخَارِي رَفِي) مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَغْتِبَ (بَخَارِي رَفِي) مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَغْتِبَ (بَخَارِي رَفِي) مَوْتِ كَى آرزونه وَحْفِرت ابو بريره (الله الله كَمَ مَهِ الله وَمَا يَوْمَ مَن بِهِ الله عَلَى مَن مِن كُونَى مُوت كَى آرزونه كري وَ إِي لَوْ نَيُوكَار بُوكًا تُومَمَن بِهِ الله عَلَى مَن الله عَلَى مَن الله وَالله عَلَى الله وَالله وَاله وَالله وَاللّ

حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی میں اند فرماتے ہیں کہ ازروئے مرگ بجہت ضرر ونیا مان دمرض یافقر یا ماند آن مکروہ است زیرا کہ آل علامت بے صبری وبستوہ آ مدن از تقذیر الہی وناراض بودن از آن ست۔امااز جہت محبت وشوق بلقائے الہی تعالی وخلاص از تنکنائے ایس مرائے ومحنت آل وصول بملک آخرت وقعیم آل نشال ایمان و کمال اوست ومحنی مکروہ نیست از جہت خوف ضرر دین یعنی و نیوی نقصان جیسے بیاری یاغر بی وغیرہ کی وجہ سے موت نیست از جہت خوف ضرر دین یعنی و نیوی نقصان جیسے بیاری یاغر بی وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا نیزاس و نیا کی تنگی اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا کرنا

مگروہ ہے۔اور ملک آخرت اور جنت میں جہنچنے کے لیے موت کی آرز وکرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ای طرح دینی ضرر کے خوف سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ (اعدة اللمعات جلداصفی ۲۵۳)

3- عَنُ آنَسٍ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَابٍ وَهُو فَى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجدُكَ قَالَ اَرْجُو الله يا رَسُولُ اللهِ فَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللهُ مَعَانِ فِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللهُ مَا يَرُوا يَحْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا اعْطَاهُ اللهُ مَا يَرُوا اللهُ مِمَّا يَخَافُ ورَمَى اللهُ مَا يَرُوا اللهُ مِمَّا يَخَافُ ورَمَى اللهُ مَا يَرُوا

"خطرت انس و النوائية في المريم من النوائية الماكمة المركة الماكمة المركة المرك

4- عَنْ مَغْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ

'' حضرت معقل بن بیار رہی نئے کہا کہ رسول کریم میں نئے کہا کہ اسے مرنے والوں کے قریب سور قالبین شریف پڑھو''۔

حفرت شخ عبدالتی محدث دہلوی مُراللہ اس مدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ظاہرا نست کے مراد مختر باشد میں کہ ظاہرا نست کہ مراد مختر باشد مل نیز ہم بریں ست واحمال دارد کہ مراد بعداز موت درخانہ یا برسر قبر۔

یعنی مراد ہی کہ موت کے وقت سورۃ کیلین پڑھی جائے اورای پڑمل بھی ہے اور ہوسکتا ہے کہ بیمراد ہوکہ موت کے بعد گھر میں پڑھی جائے یا قبر کے مربا نے۔ (اورۃ الدفات جلدا سورہ اس کے میں آبی سیعید و آبی گوریوں قال قال دَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لِهِ (مسلم شريف)

' حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ خان شکھنانے کہا کہ حضور عَلِیْنَا ایک فرمایا کہ اینے مرنے والوں کوکلمہ طیب کی تلقین کرو''۔

تلقین کی صورت رہے کہ موت کے وقت حاضرین بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں کیکن مرنے والے کواس کے پڑھنے کا حکم نہ دیں

# عنسل كفن

1- عَنُ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَنَحْنُ نَغْسِلَ ابْنَتَهُ فَقَالَ إِغْسِلُنَهَا وِتُواتُلُنَّا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنُهَا وَمَوَاضِعِ الْوَضُوعِ مِنْهَا ( بَعَارِي)

" حضرت ام عطیہ فرائی ہیں کہ رسول کریم اللہ کا اسے پاس تشریف لائے جب کہ ہم حضور مثالی کے اور کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا مصاحب زادی (حضرت زینب فرائی کا کونسل دے رہے مصور نے فرمایا کہ اسے مسل دو طاق بعنی تین یا پانچ یا سات بار مسل کا سلسلہ داہنی جانب سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کریں "۔

ميت كوسل دين مين كلى نه كرائ اورنه ناك مين بانى ژالا جائے (برار تربعت) 2- عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا كُفَّنَ اَحَدُكُمْ اَحَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ إِذَا كُفَّنَ اَحَدُكُمْ اَحَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ إِذَا كُفَّنَهُ وَاللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا كُفَّنَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

" حضرت جابر والنفظ نے کہا کہ حضور النفظ مے اسے بھائی کو گفن وی اینے کہا تھا گفن دیے '۔

حضرت نشخ عبدالحق محدث دہلوی ٹیشنگہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد بہ سخسین کفن آنست کہ تمام ہاشدونظیف وسفید و ہے اسراف و تبذیر، ونو وشستہ درال برابر ست اما آنچیمسفر قان کند بریا و تکبرحرام و مکروہ است اشد حرمت و کراہت۔

بینی اجھے کفن کا مطلب یہ ہے کہ گفن پورا ہواور صاف سخفرا اور سفید ہواور اس میں

اسراف و بے جاخرج نہ ہو۔ نیا گفن اور پرانا جودھویا ہودونوں کا تھم ایک ہے کیکن اسراف و فضول خرجی کرنے والے جوریا اور نکبر سے کرتے ہیں وہ سخت مکروہ اور شدید حرام ہے۔ (اور اللہ واللہ واللہ

3- عَنْ إِنْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبِياضَ فَا تَعْمُد (ابوداوَد، تزنی)

فَانَّهَا مِنْ حَبُو ثِیا بِكُمْ وَ كَفِّنُوا فِیهُا مَوْتَا كُمْد (ابوداوَد، تزنی)

"خطرت ابن عباس طِالِحُهُما نے كہا كه رسول كريم طَالِقَيْمُانے فرمايا كه تم لوگ سفيد كيڑے بہنا كرواس لئے كه وه عمده شم كے كيڑے بين اور سفيد كيڑوں بين اپ مردول كوكفنايا كرواس كے كہ وہ عمده شم كے كيڑے بين اور سفيد كيڑوں بين اپ مردول كوكفنايا كروا۔

#### ضرورى انتتإه

- 1- عوام میں جومشہور ہے کہ شو ہرعورت کے جنازہ کونہ کا ندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار
  سکتا ہے نہ منہ دیکھ سکتا ہے بیم شلط ہے۔ صرف نہلا نے اوراس کے بدن کو بلا حاکل
  ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ (بہار شریعت جلد ہم صفحہ ۵۱۹)
- 2- میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں سینہ پرندر کھیں کہ یہ کفار کاطریقہ ہے۔ورمختار میں استحد کرمختار معنی رکھیں سیار کھیں سیار کھیں کہ یہ کا نہیں کے دونوں ہاتھ کے معابداول صفحہ ۱۰۰ میں ہے۔ یو صنع یک کہ فی جانبیہ لا عکمی صدر میں ایک تنہ میں عمل الکفار۔
- 3- بعض جگہ میت کے دونوں ہاتھ ناف کے بینچ اسطرح رکھتے ہیں کہ' جیسے نماز کے قیام میں' بیمی منع ہے۔
- 4- تہبند چوٹی سے قدم تک ہونا چاہئے بینی لفا فہ سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زیادہ تھا۔
  فناؤی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ ۱۵ ہدا ہے جلد اول صفحہ سے ۱۱۱۱ ورردا لمخار جلد اول صفحہ
  ۱۰۳ میں ہے اُلاز ار مِن الْقَدْنِ اِلْسَى الْقَدَمِ بِعِیٰ تہبند کی مقد ارچوٹی سے قدم تک
  ہے۔ اسی طرح بہارِ شریعت میں ہے ، الہذا بعض لوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے جہانہ البعض لوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے جہانہ البعض لوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے جہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے جہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے جہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے جہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے جہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے کہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے کہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے کہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے کھتے ہیں سے کہانہ البعض الوگ جونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے کہانہ البعض الوگ ہونا ف سے بینڈ لی تک رکھتے ہیں سے کہانہ البعث الب
- 5- عورت كى اور هنى نصف پيت سے سيند تك مونى جا بيئے جس كا اندار ، تين باتھ لينى

ڈیڑھ کر ہے اور عرض ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک ہونا جائے اور جولوگ زندگی کی طرح اوڑھنی رکھتے ہیں میہ ہے جااور خلاف سنت ہے۔ (بہارٹر بعت)

- 6- عورت کے لیے سینہ بند پیتان سے ناف تک ہواور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ فرآویٰ عالمگیری میں ہے۔ وَ الْآوُلیٰ اَنْ تَکُونَ الْخَرْقَهُ مِنَ التَّدْیَیْنِ اِلَی الْفَحْدِ کَذَا فِی الْجَوْهَ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ وَهُو وَ اِلنَّیْرة ۔
- 7- سینہ بندلفافہ کے اوپر چاہئے ، فآؤی عالمگیر جلداول صفح ا ۵ ایس ہے شم المحصوفة بعد ذلك تربط فوق الا كفان فوق الشديين كذا في المحيط اور فتح القديين كذا في المحيط اور فتح القديين كذا في المحيط اور فتح القديم بسبب الكنو فوق الا كفان يعنى شرح كنز الدقائق بين سينه بندكي جگه سبب كير ول كا ورواج ہے كہ لا داسينه بندكوسب كير ول سے پہلے ليشنے كا جورواج ہے وہ غلط ہے۔

#### جنازه

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُرَعُوا بَالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا اللّهِ وَإِنْ تَكُ سِوى السُرَعُوا بَالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدِّمُونَهَا اللّهِ وَإِنْ تَكُ سِوى السّرَعُوا بَالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صِوى ذَلِكَ فَشَرْتَضَعُونَةً عَنْ رِقَابِكُمْ۔ (بخاری سلم)

'' حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ نے کہا کہ رسول کریم منگائی آئے نے مایا کہ جنازہ کے لیے جانے میں جلدی کرواس لئے کہا گروہ نیک آ دمی ہے تو اسے خیر کی (منزل) کی طرف جلد پہنچانا جا ہے اوراگر بدکار کا جنازہ ہے تو برے کواپی گردنوں سے جلد اتاروینا جائے'۔

2- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ النَّالَةِ مَنْ النَّبِعَ جَنَازَةً مُسُلِمٍ إِيْمَانًا وَالْحَيْسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيَفُرُ عَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَالْحَيْسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيَفُرُ عَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ الْاَجْرِ بِقِيْرًا طَيْنَ كُلّ قِيْزًا طٍ مَثْلُ احْدٍ وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجَعَ مِنْ الْاجْرِ بِقِيْرًا طَيْنَ كُلّ قِيْزًا طٍ مَثْلُ احْدٍ وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجَعَ فَيْلُ أَنْ تَدُفَّنَ فَإِنَّهُ يَرُجِعُ بِقِيْرَاطٍ ( بَنْ مَنْ مَالًا )

'' حضرت ابو ہریرہ رٹائیڈ نے کہا کہ حضور طُلیڈ کے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کراور حصول تو اب کی نیت ہے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے بہال تک کہ اس کی نماز پڑھے اور اس کے ذمن سے فارغ ہوتو وہ دو قیراط تو اب لے کر واپس لوشا ہے جس میں ہر قیراط احد (بہاڑ) کے برابر ہے اور جو شخص صرف جنازہ کی نماز پڑھ کرواپس آجائے اور دفن میں شریک نہ ہوتو وہ ایک قیراط کا تو اب لے کرواپس ہوتا ہے'۔

کی نماز پڑھ کروائی آجائے اور فن میں شریک نہوتو وہ ایک قیراط کا تواب لے کروائیں ہوتا ہے'۔

3 عَنْ أَنَس قَالَ مَرُوْا بِجَنَازَةٍ فَا ثَنَوْا عَلَيْهَا خَيرًا فَقَالَ النّبِيُ النَّيْكُ وَجَبَتْ ثُمُ مُرُّوْا بِالْخُورِی فَا ثَنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمْرُمَا وَجَبَتْ ثُمُ مُرُّوْا بِالْخُورِی فَا ثَنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمْرُمَا وَجَبَتْ فَقَالَ هَذَا اثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَلَذَا اثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَلَذَا اثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النّارُ اَنْتُمْ شَهِدَاءً اللهِ فِی الْارْضِ سِ (جاری ملم)

الله النّارُ اَنْتُمْ شَهَدَاءُ اللهِ فِی الْارْضِ الله عَنْده وَمُ اللهِ فَی الْارْضِ اللهُ اللهِ فِی الْارْدِی اللهِ اللهِ فَی الْارْضِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ فَی اللهُ اللهِ فِی الْارْضِ اللهُ اللهِ اللهِ جَالَةُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی بیستیاں صدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد شائے اہل خیروصلاح وصدق تقوی بے مدخلیت غرض نفسانی ست کہ آن علامت بودن مردست از اہل جنت والا اگر بعضے از فساق و فجار بغر صف از اغراض کیے از اہل فتق بستا بندیا کیے صالحے را نکوہش کنند قطع بدال نتوال کرد۔ یعنی خیروصلاح اورصدق و تقوی والول کی ایسی تعریف مراد ہے جس میں نفسانی غرض شامل شہوال کیے ہی تعریف آدی کے جنتی ہونے کی نشانی ہوتی ہے ورندا گر بعض فاسق و فاجر کسی غرض سے کسی فاسق کی تعریف کریں یا

کسی نیک صالح آومی کی برائی کریں تو اس کی وجہ ہے (جنتی یا جہنمی ہونے کا) یقین نہیں کرسکتے۔ (اثعة اللمعات جلداصفي ۱۸۲)

4- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ لَا تَسَبُّوْ الأَمُواتِ (بَغَارِي شريفِ) لا تَسْبُو الأَمُواتِ عَاكَ مَا فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ لَمُ اللهِ عَلَيْنَ لَمُ اللهِ عَلَيْنَ لَمُ اللهِ عَلَيْنَ لَمُ مَا يَا كَمُر دول كُوكًا لى نه دو' \_ "

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَا كُم وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ \_ (ابوداوُد، ترنی)

" حضرت ابن عمر ذرنی نیم است کہا کہ حضور طالقی آئے ہے فرمایا کہ اینے مُر دوں کی نیکیوں کا چرچا کرواوران کی برائیوں سے چیٹم ہوشی کرؤ"۔

حضرت عبدالحق محدث دہلوی عینیا اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ایں مخصوص ست بمسلمانال وصالحان وآئکہ آشکارافسق نکنند وظلم نہ کنند (اضعة اللمعات جندا) یعنی میکم نیک مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے جوعلانیوس فظلم نبیں کرتے۔

6- عَنُ مُحَمَّدِبُنِ سِيُرِيْنَ قَالَ إِنَّ جَنَازَةَ بَالْحَسَنِ بُنِ عَلِي وَ اَبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْهُ قَامَ رَسُولُ فَقَالَ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْهُ قَامَ رَسُولُ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْهُ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِجَنَازَةِ يَهُودِي قَالَ نَعَمُ ثُمْ جَلَسَ.

'' حضرت محمد بن سیرین رفانین سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت امام سن بن علی اور ابن عباس رفئانی ہے قریب سے گزراتو حضرت امام سن کھڑے ہوگئے اور حضرت ابن عباس نبید کھڑے ہوئے۔ حضرت امام سن نے حضرت ابن عباس مصن نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کیا حضور مالیک کھڑے ہوئے ہے؟ سے فرمایا کیا حضور مالیک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے نبیس ہوئے تھے؟ حضرت ابن عباس نے کہا ہال کیکن پھراس کے بعد بیٹے رہتے تھے (اور کھڑے نہ موسے تھے)۔

اشعة اللمعات ترجمه مشکوة میں اس حدیث کے تحت ہے کہ پس تھم سابق منسوخ شدوایں سنخ در جنازہ یہود باشدیا مطلق واللہ اعلم وظاہر ٹانی ست۔ لینی یا تو پہلاتھم منسوخ ہوگیا اور بیمنسوخ ہونا صرف یہودی جنازہ کے بارے بیں ہے

یا ہرا یک کے لیے، خدائے تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ظاہر سے ہے کہ سب کے لیے ہے۔ عالمگیر جلداول صفح ۱۵ اللہ سے۔ لا یَقُوْمُ لِّلْ جَنَازَةِ اللّا اَنْ یَوْیْدٌ یَشْهَدُهَا لَیْنَ جَنَازَے اللّا عَلَیْ جَنَازَے اللّا اَنْ یَوْیْدٌ یَشْهَدُهَا لَیْنَ جَنَازَے کے جلداول صفح ۱۵ اور طمطاوی صفحہ ۲۳۷ لیے نہ کھڑا ہو لیکن اس میں شرکت کا ارادہ ہوتو کھڑا ہو سکتا ہے اور طمطاوی صفحہ ۲۳۷ میں ہے۔ فَهُو مَکُرُونُهُ کُمّا فِی القهستانی لیمنی جنازہ دیکھر کھڑا ہونا مکروہ ہے جیسا میں ہے۔ فَهُو مَکُرُونُهُ کُمّا فِی القهستانی لیمنی جنازہ دیکھر کھڑا ہونا مکروہ ہے جیسا کر قبستانی میں ہے۔

#### فن میت دن میت

1- عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّ بَيْرِ قَالَ كَانِ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلَانِ اَحَدُّهُمَا يَلْحَدُ والآخَرُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُواايَّهُمَا جَاءَ اَوَّلَا عَمِلَ عَمِلَهُ فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِوَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُلِلِلْهِ وَرُرْمَ النَّهِ الْمُعَادَةِ)

يوسول الله عن درس الراسية و الما كالمنافية عن و الما كالمنافية عن و المحادار تقريب المنافية المحادات المحادات المنافية المنافية

'' حضرت سفیان تمار رہائیئے سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علیہ انہام کی قبر شریف کود یکھاجواونٹ کے کوہان کی طرح (اٹھی ہوئے)تھی۔

4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُشَّ قَبُرُ النَّبِيَ عَلَيْكُ وَكَانَ الَّذِي رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبُرِهِ بِلَالُ بُنَ رَبَاحِ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنْ فِيلِ رَاسِهِ حَتَّى انتهاى إلى رِجْلَيْهِ ( يَهِيَ اعْمَاءً) مِنْ فِيلِ رَاسِهِ حَتَّى انتهاى إلى رِجْلَيْهِ ( يَهِيَ اعْمَاءً) مِنْ رَبُلُ بُنَ رَبَاحِ بِقِرْبَةً بَدَأَ مِنْ فِيرَ مَا يَا كَهُ بَى كَرِيمُ مَنْ يَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

انتتاه

مستحب بیرے کہر ہانے کی طرف دونوں ہاتھ سے تین بارٹی ڈال لیں۔ پہلی بار مستھا حکلقنگ م دوسری بار وفیقا نعید دُکھ اور تیسری بار و مِنْ قال اُنْجُور جُکُم تار ہ اُنْجُولی

یر مصیس \_ (طحطاوی، بهار شریعت)

2- شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر بیہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھود کراس میں رکھیں۔(بہارِشریعت)

3- میت کی بیشانی یا گفن پرعهد نامه لکھنا بہتر ہے۔ درمخار ردالحتار جلداول صفحہ ۱۳۳۳ میں 3- میت کی بیشانی یا گفت پرعهد نامه کی جبهة المیت او عمامته او کفنه عهد نامه یو جی ان یغفرالله

4- بیشانی پر بسم الله شریف یا سینه پرکلمه طیبه لکھنا جائز ہے مگر نہلانے کے بعد کفن بہنانے سے پہلے کلمہ انگلی سے کھیں روشنائی ہے نہ تھیں۔(ردالتخارجلداصفیہ ۱۳۳۷)

5- ون کے بعد قبر کے سربانے اذان پر ھناجائز بلکہ مستحسن ہے۔

6- علاء سادات اور مشائ كرام كى قبرول پرقبه يا عمادات بنانا جائز بردا محتار جلداول معادات اور مشائخ كرام كى قبرول پرقبه يا عمادات بنانا جائز بردا محتائج و العُكماء مفي ١٢٧ ميس برقيل لا يكوه البناء وفا كان المُميّن مِن المُشَائِخ و العُكماء والسّادَاتِ نيز مختار باب الدفن اور طحطا وى صفحه ٢٠٠ ميس بريوفع عليه بناء وقيل لا باس به وهو المنحتاد -

ر ۔ اولیائے کرام کی اظہار عظمت کے لیےان کے مزارات پر جا درڈ الناء پھول رکھنا اوران 7۔ اولیائے کرام کی اظہار عظمت کے لیےان کے مزارات پر جا درڈ النارعائیری، صدیقہ ندیہ) کے مزارات کے قریب چراغ روش کرنا جائز ہے۔ (ردالخارعائیری، صدیقہ ندیہ)

ميت بررونا

1- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ الْآسَمَعُونَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِهِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يَعَذِّبُ بِهِ الْمَا وَاشَادَ إِلَىٰ يُعَذِّبُ بِهِ الْمَا وَاشَادَ إِلَىٰ يُعَذِّبُ بِهِ الْمَعَنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يَعَذِّبُ بِهِ الْمَا وَاشَادَ إِلَىٰ لِيسَانِهِ اَوْيَرُ حَمُ وَإِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبَكَاءِ اَهْلِهُ عَلَيه - (بَعَارَى اللهِ) لِيسَانِهِ اَوْيَرُ حَمُ وَإِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبَكَاءِ اَهْلِهُ عَلَيه - (بَعَارَى اللهِ) اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيه اللهُ ا

والوں کے رونے کی وجہ سے میت پرعذاب ہوتا ہے جبکہ اس نے رونے کی وصیت کی یا وہاں رونے کا رواج ہواور اس نے منع نہ کیا ہو یا پیمطلب ہے کہ ان کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے'۔

2- عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ مَهُمَا كَانَ مِنَ الْعَيْن، وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ عَزَّوَجلَّ وَمِنَ الرِّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَان (مثلوة)
فَمِنَ الشَّيْطَان (مثلوة)

''حضرت ابن عَباس طَالِمُ الله كَمَا كَهُ حَضُور طَالِيَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله جوثم دل سے ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اسکی رحمت کا حصہ ہے اور ثم کا جواظہار ہاتھ اور زبان سے ہووہ شیطان کی طرف سے ہے'۔

3- عَنُ آبِى مُوسِلَى الْاشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لَمَلائِكَتِه قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ اللهُ وَلَدَ عَبْدِى فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُونَ مَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُونَ مَعَمْ فَيَقُولُ اللهُ إِبْنُوا لِعَبْدِى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمَّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ وَالْمَرْدَى) النَّهُ اللهُ إِبْنُوا لِعَبْدِى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمَّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ (الْمَرَدَدَى)

رَسُولَ اللّهِ آوِئُنَانِ قَالَ لَوُ اثنانِ قَالُوْا آوُ وَاحِدٌ قَالَ آوُ وَاحِدٌ ثُمْ قَالَ وَاحِدٌ ثُمْ قَالَ وَالْحِدُ ثُمْ قَالَ اللهِ آوِئُنَانِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

''حضرت معاذین جبل برالینی نے کہا کہ حضور کا ایک آئے فرمایا کہ جن دومسلمان یعنی میاں ہوی کے بین بچے مرجا ئیں تو خدے تعالی ان دونوں کواپے فضل ورحت سے جنت میں داغل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کا ایک آگر دو بچے انتقال کرجا ئیں تو حضور سکا ایک آئے انتقال کرجا ئیں تو حضور سکا ایک آئے آئے آزاور اگر ایک فوت ہوجائے تو حضور سکا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فرمایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فرمایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فرمایا وہ کا بھی یہی اجر ہے پھر فرمایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فرمایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فرمایا وہ تا ہے وہا پی ماں کو آنول کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچے کے خوا میں میں اس کو آنول کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچے کے خوا ہوجا تا ہے وہا پی ماں کو آنول کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچے کا جبہ ماں (اس تکلیف پر) صبر اور انواب کی طالب ہوئی ہو''۔

گا جبہ ماں (اس تکلیف پر) صبر اور انواب کی طالب ہوئی ہو''۔

گا جبہ ماں (اس تکلیف پر) صبر الله عنه مما قال لگا جاءً تغی جعفور قال کے دریعہ جنفور قال کہ جنفور قال کے دریعہ جنفور قال کے دیجہ جنور قال کہ جنفور قال کو جنور قال کے دریعہ جنفور قال کی جنفور قال کے دریعہ جنور قال کیا جنور قال کی جنفور قال کے دریعہ جنور قال کے دریعہ جنور قال کیا ہو گائے تغی ہو جنور قال کے دریعہ جنور قال کے دریعہ جنور قال کے دریعہ جنور قال کے دریعہ جنور قال کیا ہو گائے کو دریعہ جنور قال کیا گائے کے دریعہ جنور قال کیا ہو کہ کو دریعہ جنور قال کے دریعہ جنور قال کے دریعہ جنور قال کیا ہو کا دریعہ جنور قال کیا ہو کا دریعہ جنور قال کے دریعہ کیا ہو کا دریعہ جنور قال کیا ہو کا دریعہ جنور قال کے دریعہ جنور قال کیا ہو کا دریعہ کیا ہو کا دوریعہ کیا ہو کا دوریعہ کیا ہو کا دوریعہ کو دریعہ کیا ہو کا دوریعہ کیا ہو کا دوریعہ کیا ہو کیا ہو کا دوریعہ کیا ہو کا دو

5- عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرٍ رضى الله عنهما قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَرٍ قَالَ النّبِی مَلِي اللهِ اصْنَعُوا لَالِ جَعْفِرٍ طَعَامًا فَقَدُ اتّاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ.

(ترین ابوداو در این ماجه)

'' حضرت عبدالله بن جعفر ملائم ان فرمایا که جب حضرت جعفر کی شہادت کی خبرآئی نو نبی کریم ملائل نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بتار کرواس لئے کہ ان کووہ مصیبت بینی ہے جوانہیں کھانا پکانے سے بازر کھے گئ'۔ اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عمیلید فرماتے ہیں کہ دریں حدیث دلیل ست برآئکہ مستخب ست خوبشاں وہمسائیگاں ودوستان را تہیہ طعام مراہل میت را۔ دلیل ست برآئکہ مستخب ست خوبشاں وہمسائیگاں ودوستان را تہیہ طعام مراہل میت را۔ (اهدہ اللمعات جلداول)

یعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کومیت کے کھر پیکا ہوا کھانالا نامستحب ہے۔

اننتاه

1- نوحه بعن ميت كاوصاف مبالغه كماته بيان كرك آواز ميزونا جس كوبين كيتي

بیں بالا جماع حرام ہے۔ (بہار شریعت بوالہ جوہرہ)

2- گریبان بھاڑ نا،مندنو چنا، بال کھولنا،سر پرمٹی ڈالنا،ران پر ہاتھ مارنا اور سینہ کوشاسب جاہلیت کے کام ہیں،نا جائز اور گناہ ہیں۔ (ناوی عالمگیری جلد امصری صفحہ ۱۵۷)

3- آوازے رونامنع ہے اور آواز بلندنہ ہوتواس کی ممانعت نہیں۔ (بہایشریعت)

4- تعزیت مسنون ہے اور اس کا وقت موت سے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے۔ اورا گرکوئی موجود نہ تھا یا علم نہ تھا تو بعد میں حرج نہیں۔ (بہارشریعت بحوالہ عالگیری)

5- تعزیت میں بیہ کہ بیہ کے کہ خدائے تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اوراس کواپی رحمت میں ڈھائے اورتم کوصبر کی توفیق دے اور مصیبت پر ثواب عطافر مائے یااس کی مثل دوسرے جملے کیے۔

6- میت کے گر صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے۔اس کے بعد مکروہ ہے۔

(بہارشر بعت بحوالہ عالمگیری)

8- تیجہ وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے۔اس میں بیلحاظ ضروری ہے کہ ورث میں نابالغ نہ موورنہ بخت حرام ہے کیا بالغ اگرا ہے حصہ سے کرنے توحرج نہیں۔ ورث میں نابالغ نہ موورنہ بخت حرام ہے کیاں بالغ اگرا ہے حصہ سے کرنے توحرج نہیں۔
(بہایشریعت، بحالہ خانیہ)

تشهيد

1- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يُكُرَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ

اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغُفَرُلُهُ فِي اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُوْأَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَا مَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاکْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَىٰ رَاسِه تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَة مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الْدُنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزُوَّجُ ثِنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ وَمَا فِيهَا وَيُوْوَجُ ثِنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ وَمَا فَيْهَا وَيُوْوَجُ ثِنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ وَمَا فَيْهَا وَيُوْوَجُ ثِنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ وَمَا الْمُعُورِ الْمِعْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنَ اقْرَبَائِهِ وَرَبْدِي وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنَ اقْرَبَائِهِ وَرَبْدِي الْمُعْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنَ اقْرَبَائِهِ وَيَسَعْدَ عَلَى الْمُعْنَى وَمَ الْمُعْنَا عَلَىٰ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدّيْنَ و اللّه اللّه الدّيْنَ و اللّه اللّهُ اللّهُ الدّيْنَ و اللّهُ الدّيْنَ و اللّه الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

3- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ سَأَلَ اللهُ الشَّهَادَةَ بِصِدُقٍ بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِواشِهِ (سَلَمْرِيف) بِصِدُقٍ بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِواشِهِ (سَلَمْرِيف) نَصْرَتُ بَلِ بَن صَنَيف وَلَا لِنَهُ الدَّسُولَ كَرَيمُ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ فِواشِهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فِواشِهِ مَنْ اللهُ اللهُ

4- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَىٰ مَنْ مَّاتَ وَكُمْ يَغُزُ وَكُمْ لِللّهِ مَلَىٰ اللّهِ مَلَىٰ مَنْ مَّاتَ وَكُمْ يَغُزُ وَكُمْ لِمُعْدَةٍ مِنْ نِفَاقٍ (سَلَمَ رَبِد)

مُحَدِّتُ بِهِ نَفُسُهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ (سَلَمَ رِبِد)

"خَرْرَتُ ابُو بَرِيرِه رَبِي اللّهُ مِنْ كَهَا كَهُ صَنُورً مَا لِيَكُمْ فَيْ فَرِما يَا كَهُ جَوْمُصْ مَرَكِما اور جَهاون و

کیانہ جہاد کا خیال دل میں لایا تواس کی موت نفاق کی ایک قشم پر ہموئی''۔ سروری سے معالی سے مطالعہ قبلا کے ماد و دراؤ کو فیسے سے کرتی کا آئی

5- عَنُ أَنَّ سَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشُرِكِيْنَ بِأَمُوَ الْكُمُ وَأَنْفُسَكُمُ وَالْسِنَتِكُمُ - (ابوداؤد، اللَ)

د' حضرت انس طالغیو ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملکا ٹیکٹی کے ایل جان و مال اور زبانوں کے ذریعیہ شرکین سے جہاد کرو'۔

6- عَنُ أَبِى مُوْسَى قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيّ عَلَيْكُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُفَاتِلُ لِلْمُغُنِمَ وَالرَّجُلُ يُفَاتِلُ لِلدِّكْرِوَ الرَّجُلُ يُفَاتِلُ لِيُرِى مَكَانَهُ فَمَن فِي لِللهُ غُن فَي لِللهُ غُن فَي لِللهُ عَن قَاتِلُ لِلدِّكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَاء فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى اللهِ قَالَ مَنْ قَاتِلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَاء فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى اللهِ عَلَى الْعُلْيَاء فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعُلْيَاء فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

'' حضرت ابوموی و النین نے کہا کہ ایک شخص نے حضور منافی ایک میں حاضر ہو کر کہا کہ کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے کوئی شہرت و نا موری کے لیے لڑتا ہے اور کوئی اپنی بہا دری و شجاعت کیلئے لڑتا ہے تو ان میں راہ حق میں لڑنے والا کون ہے؟ حضور من گیر نے فرمایا جواس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہوتو وہ مجاہد فی سبیل اللہ دیے'۔

# قبرون كى زيارت

1- عَن بُرِيدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِلمَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِم

زیارت کرو۔اس لئے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا ہے بیزار کرتا ہے۔اور آخرت · کی یا دولا تا ہے۔

 1- قبروں کی زیارت کا بہتر طریقہ ہے کہ یا ئینٹی کی جانب سے جا کرمیت کے سینہ کے سامنے كھڑا ہواور بيكے ـ اكسَّلامُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ دَارِ قَوْم مُوْمِنِيْنَ اَنْتُمَ لَنَا سَلَفٌ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ بَسُالُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفُووَ الْعَافِيَة يُحْرَثِين إ یا یج یا سات یا گیارہ بار درود شریف پڑھے اس کے جس قدر ہو سکے قرآن شریف کی سورتیں اور آبیتی تلاوت کر ہے۔مثلاً سورہ کیلین ،سورہ ملک ، جاروں قل ،سورہ فاتحہ، الم ہے مفلحون تک آیۃ الکری اورامن الرسول وغیرہ پھرآخر میں درودشریف پڑھ کرایصال تو اب کرےاورافضل ہیہے کہ ایصال تو اب میں سب مومنین ومومنات کوشامل کرے كه ہرايك كو بورا بورا نواب ملے گا اور كسى كے اجر ميں بھے كى نہيں ہوگى۔ (ردالخار) 2- اولیائے کرام کے مزارات مقدسہ کی زیارت کیلئے سفر کرنا جائز ہے۔

(بہار،شریعت، بحوالہ ردالخار)

3- اولیائے کرام کی زیارت کرنا خدائے تعالی ہے محبت کی دلیل ہے اور زائرین کو کا فرو بدعتی کہنا تھلی گمراہی اور بدعقید گی ہے۔تفسیر صاوی جلداول صفحہ ۲۴۷۵ آپیت کریمہ ابت ب اليه الوسيلة كتحت بكرمن الضلال البين والخسران الظاهر تكفير المسلمين زيارة اولياء الله زاعمين ان زيارتهم من عبادة غير الله كلابل هي من جملة الى المحبة الى الله الله الله التاء الله كالله الله كالماء الله كالرت كسبب مسلمانوں کواس خیال ہے کا فرکہنا کہان کی زیارت ،عمادت غیراللہ ہے کھلی ہوئی گمراہی اور خسارے کاسبب ہے۔ (اولیاء کی زیارت عبادت غیراللہ) ہرگزنہیں ہے بلکہ بیہ الحب فی الله میں ہے ہے۔

منكرات شرعيدا كرايام عرس ميس بإئ جاكين توان كى وجدست زيارت ترك ندكرے اس کیے کہ ایس باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا بلکہ اسے برا جانے اور اصلاح کی

جدوجهد كر يجيما كدردا كتارجلداول صفح اسلام من به حجو فى فتاوى والتترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لان القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الا نسان فعلها وانكار البدع بل وازالتها ان امكن اقلت ويويد مامر من عدم ترك اتباع الجنارة وان كان معها نساء ونائحات تامل.

4- عورتوں کو عزیزوں کی قبروں پرجانا ممنوع ہاس لئے کہوہ جزع فزع کریں گا۔
5- اولیا ہے کرام کے مزارات مقدسہ پر برکت کیلئے حاضر ہونے میں بوڑھی عورتوں کے لیے حرج نہیں ہے اور جوان عورتوں کیلئے ناجا کز ہے۔ جیسا کہ روالحتا رجلداول صفحہ اسلام میں ہے والتبوك بزیارہ قبور الصالحین فلاباس ازاكن عجائز ویكرہ ازا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد۔ اور علام طحطاوی مُنائلہ اى ك مثل لكھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حاصلہ ان الرخصة لهن اذا كانت الزیارة على وجه لیس فیه فتنة۔ (طحطادی صفحہ ایک عاصل بیہ کے کورتوں کیلئے اجازت صرف اس صورت میں ہے جبکہ زیارت الیے طریقہ پر ہو کہ اس میں کوئی فتنہ نہ ہو اور حضرت الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تر بر فرمایا ہے کہ اسلم یہ ہے کہ عورتیں مطلقا (یعنی اور حضرت الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی مائل ایعنی حاصل ہے کہ عورتیں مطلقا (یعنی جوان ہوں یا بوڑھی سب) منع کی جا کیں۔ (بارٹریت چارم صفوہ ۱۵)

6- مزارات قدسیہ پر ہاتھ پھیرنا، پوسہ دینا، ان کے سامنے جھکنا اور زمین پر چہرہ ملنامنع ہے۔ باب زیارت القبو رصفیہ ۱۱۷ میں ہے سے نہ کند قبرراو پوسہ ند ہد آ زاوتی نہ شودو روکے بہ خاک نہ مالد کہ ایں عادت نصاری ست اور فقاؤی عالمگیری جلاپنجم مصری صفیہ ۲۰۰ میں ہے۔ وکا یہ مسکے الْقَبْر وکا یقیبلهٔ فَانَّ ذلِكَ مِنْ عَادِةِ النَّصَارِی لیفیبه ۴۰۰ میں ہے۔ وکا یہ مسکے الْقَبْر وکا یقیبلهٔ فَانَّ ذلِكَ مِنْ عَادِةِ النَّصَارِی لیفیبه ۴۰۰ میں ہے۔ وکا یہ مسکے الْقَبْر کے الله کے کہوہ عادات نصاری میں سے اور فقاوی رضور جلد چہارم سفیہ ۸ میں ہے مزار کو بوسہ نہ دینا جا ہے۔

قبر کو مجدہ کرنا حرام ہے اور عبادت کی نیت ہوتو کفر ہے۔شرح فقد اکبر صفحہ ۲۳۰ میں ہے السیجدہ حرام ہے اور فاوی عالمگیری جلده السیجدہ حوام لغیرہ مسبحانه لیتی غیراللہ کے لیے مجدہ حرام ہے اور فاوی عالمگیری جلده

مصری صفحه ۲۳ میں جو اہر الاخلاطی سے ہے قال الفقیہ ابو جعفر رحمة الله ان سجد للسطان بنیة العبادة اولم تحضره البنیة فقد کفو لیمی فقید ابوجعفر مینید نے فرمایا کہ اگر عبادت کی نیت سے بادشاہ کو مجدہ کیایا کوئی نیت اس وقت نظی تو کا فرموگیا۔

# ابصال يواب

1- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتُ فَاكَّ الصَّدَقَةِ
 أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِنُوا وَقَالَ هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ رَوَاهُ اَبُو دَاوُد وَ النِّسَائى۔
 افْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِنُوا وَقَالَ هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ رَوَاهُ اَبُو دَاوُد وَ النِّسَائى۔
 (ابودود، نَالُ اللّهُ مَثَلُوة)

'' حضرت سعد بن عبادہ رٹائٹی ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ انہا ہے عرض کیا کہ ام سعد بعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے لیے کون ساصد قد افضل ہے۔ سرکاراقد س مُل اللہ انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے لیے کون ساصد قد افضل ہے۔ سرکاراقد س مُل اللہ ان فر مایا پانی (بہترین صدقہ ہے تو حضور کے ارشاد کے مطابق ) حضرت سعد رہ اللہ نے کنواں کھدوایا (اور اسے اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے ) کہا یہ کنواں سعد کی مال کے لیے ہے۔ (بعنی ) اس کا تو اب ان کی روح کو ملے''۔

2- عَنُ عَائِشَهَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِى عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَاَظُنَّهَا تَكَلَّمَتُ تُصَدَّقَتُ اَفْلَهَا اَجُرُّ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا فَالَ نَعَمْ (سلم طِداول صَحْ۳۲)

" حضرت عائشہ ذائیجائے ہے دوایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ منافید کے میر اللہ منافید کے میر اللہ منافید کے میر اللہ منافید کی میر اللہ کا اجابا تک انتقال ہو گیا۔ اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی۔ میر اللہ منافید کے دفت اگر اسے کہے کہنے کا موقع ملتا تو صدقہ ضرور دیتی تو اگر میں اس کی طرف ہے صدقہ کروں تو کیا اس کی روح کو تو اب پہنچے گا؟ سر کا راقد س نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا؟ سرکا راقد س

علامہ نووی میسلیماس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ فی ھذا الْحدیث إنّا

الصّدَقَةَ عَنِ الْمَيّتِ تَنْفَعُ الْمَيّتَ وَيَصِلُ ثُوَابُهَا وَهُوَ كَذَٰلِكَ بِإِجْمَاءِ الْعُلَمَاءِ (نودی شرح مسلم جلدادل سخه ۳۲۳) بعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو میت کوفائدہ اور تواب پہنچتا ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ (ان احادیث کریمہ سے مندرجہ ذیل با تیں واضح طور پر معلوم ہوئیں)

- 1- میت کےابصال ثواب کیلئے پانی بہترین صدقہ ہے کنواں وغیرہ کھدوا کراس کا ثواب میت کو بخش دیا جائے۔
- 2- میت کوکسی کار خیر کا تواب بخشا بهتر ہے تفسیر عزیزی پارہ عم صفحہ ۱۱۱ میں ہے مردہ در آن حالت مانند غریقی ست کہ انظار فریا دری می برد وصد قات وادعیہ و فاتحہ دریں وقت حالت مانند غریقی ست کہ انظار فریا دری می برد وصد قات وادعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار می آید وازیں جاست کی طوائف بنی آ دم تا کیسال وعلی الحضوص تا کیس چلہ بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام می نمایند۔
  - 3- تواب بخشنے کے لیے الفاظ زبان سے اداکر ناصحابی کی سنت ہے۔
- 4- کھانا پاشیر بنی وغیرہ کوسامنے رکھ کرایصال تو اب کرنا جائز ہے اس لئے کہ حضرت سعد ولئی نفظ نے اشارہ قریب کالفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہذہ لام مسعد ریکوں سعد کی مطابقتی ہوئے تا استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہدہ لام مسعد ریکوں سعد کی مال کوعطا فرما۔ مال کیلئے ہے۔ بینی اے اللہ تعالی اس کنویں کے پانی کا تو اب میری مال کوعطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنواں ان کے سامنے تھا۔

# كتاب الزكاة

### زكوة

1- عَنِ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَئِظِهِ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكُوهَ فِيْهِ كَتَى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلَ ـ (زندى)

رُدَّتُ أُعِيدَتُ لَهُ (سلم)

''حضرت ابو ہریرہ رظافیہ نے کہا کہ حضور مظافیہ انے فرمایا کہ جوشخص سونے جاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہواور وہ اس کا حق لیعنی زکو ۃ ادانہ کری تو قیامت کے دن اس کے لیے اس سونے اور جاندی کی سلیس بنائی جا کیں گی اور آئیس آگ میں تپایا جائے گا۔ پھران آئشیں سلول سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گا اور جب وہ ٹھنڈی ہو جا کیں گی تو پھر دوز خ کی آگ میں تپا کر داغا جائے گا اور ہمیشہ اس طرح ہوتارہے گا'۔

3- عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ آتَاهُ اللّهُ مَالاً فَلَمْ يُوَدِّ وَكُوبَةً مَنْ آتَاهُ اللّهُ مَالاً فَلَمْ يُودِّ وَكُوبَةً مَنْ اَتَاهُ اللّهُ مَنْ اَتَاهُ اللّهُ مَنْ اَتَاهُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْفِى إِنَّا مَالُكَ آنَا مَالُكَ مَنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْفِي مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْفِي اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْفِي اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْفِي اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو

شَرٌّ لَهُمْ سَيْطُو قُونَ مَا بَخِلُو ابِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ـ ( بخارى ) '' حضرت ابوہریرہ دخالفنۂ نے کہا کہ سرکارافندس ٹائٹیڈ کمنے فرمایا کہ جس شخص کوخدائے تعالیٰ نے مال عطا کیا تو اس نے اس کی زکو ۃ ادانہیں کی تو اس کے مال کو قیامت کے دن سینجے سانپ کی شکل میں تبدیل کردیا جائے گا جس کے سریر دو چتیاں ہوں گی وہ سانپ اس کے سکلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھروہ سانپ اس کی بالچیس بکڑے گااور کھے گا کہ میں تیراخز انہ ہوں۔اس کے بعد حضور منا تیکیا ہے پارہ مهر كوع في آيت كريمة تلاوت كي و لا يحسبن الذين (الاخو) يعني اورجولوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جوخدائے تعالیٰ نے انہیں اینے فضل ہے عطا کی ( تو انجام کار) ہرگز اے اپنے لیے اچھانہ بھیں گے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے ً عنقریب وہ مال کہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ہوگا''۔ 4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْكِ يَكُونُ كَنْزُ آحَدِ كُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ شُبَحَاعًا أَقُرَعَ يَفِرُمِنهُ صَاحِبهُ وَهُو يَطْلُبهُ حتى يَلْقَمَهُ أَصَابِعَهُ (احم) '' حضرت ابو ہر رہے دنائنٹۂ نے کہا کہ رسول کریم ملّی ٹیکٹے کے فرمایا کہ تمہاراخز انہ قیامت کے دن ایک گنجاسانی ہے گا۔اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کو ڈھونٹر تا پھرے گا یہاں تک کہاس کو پالے گااوراس کی انگلیوں کولقمہ بنائے گا''۔ 5- عَنُ عَمَرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيهِ عَنْ جَدِّمِ اَنَّ اَمَرَاتَيْنِ اتَّنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَفِي اَيْدِيْهِمَا سِوَارَان مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهُمَا اَتُوَدِّيَان زَكُوتَهُ قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُ مَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ آتُحِبَّانِ أَنْ يَسُوّرَ كُمَا اللّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ قَالَتَالَا قَالَ فَادِّيَا زَكُوتُهُ (رَنْدَى) "حضرت عمروبن شعيب والنيزن أسيخ والدست اوروه اسيخ داداست روايت كرت ہیں کہ دوعور تیں حضور منگیلیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے دوئنگن متھے۔ آپ نے ان سے بوجھا کیاتم ان کی زکوۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جیں۔ آپ منافظیم نے ان سے فرمایا کیاتم اس بات کو بیند کرتی ہو کہ

خدائے تعالیٰتم کوآگ کے دوکنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیانہیں۔ آپ ٹائٹیٹیم نے فرمایا تو پھران کی زکوۃ ادا کیا کرؤ'۔

6- عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَامُونَا اَنْ تَخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نِعِدُ لِلْبَيْع - (ابوداؤو)

''حضرت سمرہ بن جندب رہائیئی ہے روایت ہے کہ حضور سائیٹیئی م کو علم فرمایا کرتے شھے کہ ہم تجارت کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں کی زکو قانکالا کریں''۔

7- عَنُ مُوسَىٰ بُنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مَعَاذِبْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِى مَنَاكِنَا عَنَ النَّبِى مَنَاكِنَا عَنَ مُعَاذِبُنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِى مَنَاكِنَا عَنَ الْحِنْظَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِقَالَ إِنَّهَا اَمَرَهُ يَّا خُذُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْظَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِقَالَ إِنَّهَا اَمَرَهُ يَا خُذُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْظَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ
(مُرَالنَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

"حضرت موی بن طلحہ رہ النفیز نے فر مایا کہ ہمارے پاس حضرت معافر بن جبل رہ النفیز کا وہ خط موجود ہے جسے حضور مایا گئی آئی ہے انہیں بھیجا تھا۔ راوی نے کہا کہ حضور مایا تھا کہ وہ گہوں، جو، انگو راور تھجور کی پیداوار میں (مسلمانوں سے) زکو ہ وصول کریں۔

اغتباه

2- زكوة كي ادائيكي مين تاخير كرنے والا كنه كاراور مردودالشها دة ہے (بهايشريعت) اور قاؤى 2- وكوة كي ادائيكي مين تاخير كرنے والا كنه كاراور مردودالشها دة ہے (بهايشريعت) اور قاؤى كا عالم كيرى جلداول معرى صفحه ١٦٠ ميں ہے۔ تبجب على الفود عند الحول حتى باثم بتاخير من غير عذر

بالم بلامير من مير من المين المسجد كانغير بين بين لكايا جاسكا جيسا كرفاؤى عالمكيرى 3- زكوة كارو پييمرده كى بخبيرونكين يامسجد كى نغير بين بين لكايا جاسكا جيسا كرفاؤى عالمكيرى جلداول مصرى صفحه الميامين بيال يجوزان يبنى بىالؤ كلوة المستجد و كذا

2- مالك نصاب كى يتعريف اموال بالحند كے لحاظ سے ب-اامنه

الحج وَكُلُّ مَا لَا تَمُلِيْكَ فِيهِ وَلَا يَجُوزُانَ يَكفن بها ميت و لا يقضى بها دين الميت كذا في التبين ملخصا

4- مال زکو ۃ ہے اگر متجدا ورمدرسہ وغیرہ کی تغییر میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ ہیہ ہے۔ کہ سی غریب آ دمی کود ہے دیں چھروہ صرف کرے تو ثو اب دونوں کو ملے گا۔

(ردالختاز، بهارِتْر بعت)

5- وہابیہ زمانہ کہ توہین خداو تقیصِ شانِ رسالت کرتے ہیں جن کوا کابرحر مین طبین نے بالا تفاق کا فرومرمد فرمایا ہے آگر چہوہ اپنے آپ کومسلمان کہیں انہیں زکو قادینا حرام اور سخت حرام ہے اوراگر دی توہرگز ادانہ ہوگی۔ (بہارِشریعت)

6- گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہرفتم کے غلے، الی، تسم، اخروٹ بادام اور ہرفتم کے غلے، الی، تسم، اخروٹ بادام اور ہرفتم کے میوے، روئی، پھول، گنا،خر بوزہ، تربوز، کھیرا، ککڑی، بینگن اور ہرفتم کی ترکاریاں سب میں عشرواجب ہے۔تھوڑ اپیدا ہویا زیادہ۔ (عالمگیری، بہارِشریعت)

7- جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول سے ہواس میں نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسوال حصہ واجب ہے اور اگر پانی خرید کر آبیاشی کی تب بھی بیسوال حصہ واجب ہے۔ (۱) بیسوال حصہ واجب ہے۔ (۱) (درمخار، روالحار)

جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہواں میں کل پیداوار کاعشر یا نصف عشر دیا جائے گا۔
کھیتی کے اخراجات لیعنی ال بیل ، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت
یانتے وغیرہ کی قیمت ، ان میں سے کوئی خرج بھی عشر میں سے منہانہیں کیا جائے گا۔
یانتے وغیرہ کی قیمت ، ان میں سے کوئی خرج بھی عشر میں سے منہانہیں کیا جائے گا۔
(درمینار، بہارشریعت)

صدقه فطر

عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ فَوضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْفِطْ صَاعًا مِّنْ تَمَوِ اوُ صَاعًا مِّنْ تَمَوِ اوُ صَاعًا مِّنْ تَمَوِ اوَ صَاعًا مِّنْ تَمَوِ الْمُعْدِو وَالْمُحْوِّ وَ وَالذَّكُو وَالْاُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْمُحْدِو وَالذَّكُو وَالْاُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْمُحَدِّ وَ وَالذَّكُو وَالْاُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْمُحَدِّ وَ اللَّاسِ وَالْمَعَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمَوْبَهَا أَنْ تُوذِي قَبْلَ خُرُونِ النَّاسِ إلَى وَالْمُوبَهَا أَنْ تُوذِي قَبْلَ خُرُونِ النَّاسِ إلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُسَاعِد لِي النَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ

الصَّلَاقِ ( بخارى مسلم )

" حضرت ابن عمر و النيئ نے کہا کہ رسول کر یم سائل نے واجب تھہرایا صدقہ فطر کو غلام، آزاد، مرد، عورت بچے اور بوڑھے ہر مسلمان پر، ایک صاع جویا تھجور، اور حکم فرمایا کہ نماز (عید) کے لیے نکلنے سے پہلے اس کواوا کیا جائے۔

2- عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحِرِ رَمَضَانَ الْحُرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الشَّهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصُفَ صَاعٍ مِنْ قُمْحٍ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ اَوْ مَمْلُولِ ذَكْرٍ اَوْ انْثَى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ -(ايوداؤد، نيا فَي

" حضرت ابن عباس والفيئنا نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا کہتم لوگ اینے روزوں کا صدقہ کو ہرمسلمان پرمقرر اینے روزوں کا صدقہ ادا کرو۔ کیونکہ حضور طافی فیلے کے اس صدقہ کو ہرمسلمان پرمقرر فرمایا ہے خواہ وہ آزاد ہویا غلام ، مرد ہویا عورت ، چھوٹا ، ہویا بڑا۔ ہرایک کی طرف سے صاع کھوریا جویا نصف صاع گیہوں "۔

3- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ ثَعْلَمَةَ اَوْ تَعْلَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِي صَغِيْرِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَا عُرِّنَ بُرِ اوَقَمْحِ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوُ
قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ مَا اللّهُ مَا عَنِيكُمْ فَيُزَرِّيهِ اللّهُ وَامّا فَقِيرُ كُمْ فَيَرُدُّ عَنْ كُلُهِ اللّهُ وَامّا فَقِيرُ كُمْ فَيَرَدُّ عَنْ اللّهُ وَامّا فَقِيرُ كُمْ فَيرَدُّ اللّهُ وَامّا فَقِيرُ كُمْ فَيرَدُ

" حضرت عبدالله بن نغلبه یا نغلبه بن عبدالله بن ابوصغیرای والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضور مالی کے ایک صاع گیہوں دوآ دمی کی طرف سے کافی کے بین کہ حضور مالی کہ ایک صاع گیہوں دوآ دمی کی طرف سے کافی ہے خواہ وہ بالغ ہویا نابالغ ،آزاد ہوں یا غلام ، مرد ہوں یا عورت ۔ خدائے تعالی اس کی بدولت تمہارے نئی کو پاک کرتا ہے فقیر کواس سے زیادہ ویتا ہے جتنا کہ اس

ے ریا ہے ۔ 4۔ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَكُوةَ الْفِطُرِ طُهُرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغُوِ والرَّفَٰثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِيْنِ۔ (ابرداؤد)

'' حضرت ابن عباس رہائی ان کہا کہ رسول کریم سکی تنگیر میں میں مقرر فراس لیے مقرر فرمایا تا کہ لغواور ہے ہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہوجائے اور دوسری طرف مساکین کے لیے خوراک ہوجائے'۔

'' حضرت عمرو بن شعیب رہ النہ اسے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے بیل کہ بی کریم مالی کی ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان کرد ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پرواجب ہے خواہ وہ مرد ہویا عورت ، آزاد ہویا غلام ، نابالغ ہویا بالغ ''۔

#### انتباه

- ا- صدقہ فطر مالک نصاب پر واجب ہے کہ اپن طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے نکا لے جبکہ بچہ مالک نصاب نہ ہواورا گر ہوتو بچہ کوصد قہ اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ (درمخار، بہارٹر بعت)
- 3- صدقہ فطرواجب ہونے کیلئے روزہ رکھنا شرط نہیں ،اگر کسی عذر مثلًا سفر ،مرض بڑھا ہے کی وجہ سے یامعاذ اللہ بلاعذرروزہ نہر کھا جب بھی واجب ہے۔ (بہایشریعت)

اورجيها كدردا محتارجلدووم صفحه المعيس ب- تبحب الفطرة وان افطر عامدا

پيرووسطركي بعد ب- من افطر لكبرا ومرض او يلزمهُ صدقة الفطر

4- اگرباپ غریب ہو یا مرگیا تو دادا پرایخ بیت بیتم بوتے کی طرف سے صدقہ قطر دینا واجب ہے۔ درمختار باب صدقة الفطر میں ہے۔ والمجد کالاب عند فقدہ او فقرہ۔

- 5- گیہوں، بُو، تھجوراور منقی کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا جا ہیں مثلاً جا ول، باجرہ،اورکوئی غلہ تو آ دیسے صاع گیہوں یا ایک صاع جو کی قیمت کالحاظ کرنا ہوگا۔
- 6- عيدك دن طلوع فجرك بعد عيدگاه سے پہلے صدقہ فطر نكالنامتحب ہے۔ فآؤى عالمگيرى جلداول صفحه ۱۸ ميں ہے كہ والمستحب للناس ان ينحر جوالفطرة بعد طلوع الفجريوم الفطر قبل النحروج الى المصلى كذا فى الجوهرة
- 7- ماورمضان اوررمضان سے پیشتر صدقہ فطرادا کرنا جائز ہے فآؤی عالمگیری جلداول مصری صفحہ کا بیں سے۔ ان قدمو ها علی یو م الفطر جاز و لا تفصیل بین مدة و مدة و هو الصحیح۔ اوردرمخاریں ہے۔ صبح ادائو ها اذ قدمه علی یوم الفطر او آخرہ۔
- 8- صاع کا وزن تین سواکیاون ۳۵۱ روپید کھر ہے لینی اگریزی سیر سے چارسیر چھ چھٹا نک ایک روپید کھر۔ اور نصف صاع ایک سوساڑھے پھپٹر (175.5) روپید کھر ہے لین دوسیر تین چھٹا نک آٹھ آنہ کھر۔ اس لیے کہ صاع وہ پیا شہ جس میں آٹھ رطل اناج آئے۔ شرح وقایہ جلداول صفحہ ۲۳ میں ہے۔ صاع کیل یسع فیہ شمانیة ارطال اور ایک رطل نصف من ہے۔ شامی جلد دوم صفحہ کے میں ہے والرطل نصف من تو صاع وہ پیانہ ہوا کہ جس میں چار من اناج آئے۔ من کور کھی کہتے ہیں جیسا کر دوالحت اور کی حال وہ پیانہ ہوا کہ جس میں چار من اناج آئے۔ من کور کھی کہتے ہیں جیسا کر دوالحت اور ہم استار ما ہوتا ہے اور ہم استار ساڑھے چار (4.5) مثقال تو ہم من اکس خور کے ان المسن منافہ و ایک منافی ان استار وو الا ستار اربعہ مشاقیل و نصف مشقال فالمن مائہ و المن منافہ و تمانون مثقال خالمن مائہ و تمانون مثقال۔ تو صاع وہ پیانہ ہوا جس میں (4 من 180 مثقال خالمن مائہ و مات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج میں ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج میں ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج میں ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج میکھ کی سات سویس مثال اناج آئے۔ پھراناج میکھ کی سات کی سور سے میں میں کی سور کے ہیں۔

میں کس انان کا اعتبارے؟ تو بعض ایمہ نے ماش وعدی ایمی موراور ارد کا اعتبار کیا ہے۔ اورصدرالشریعہ جا حب شرح وقایہ نے فرمایا کہ ماش وعدی گیہوں سے بھاری ہوتے ہیں لہذا وہ پیاند کہ جس میں آٹھ رکل یعنی سات موہیں مثقال گیہوں آئے برناہو گالہذا زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں کا اعتبار کیا جائے۔ صدرالشریعہ میزائی کا عبارت ہیہ ہے۔ المماش اثقل من المحنطة والمحنطة من الشعیر فالمکیال ماللہ اللہ یہ بممانیة ارطال من المحنطة المحندة الممائن اثقل من المحنطة ارطال من المحنطة المحیدة المحنذة فالا حوط فیه ان یفدر الصاع بثمانیة ارطال من المحنطة المحیدة المحتذة فالا حوط فیه ان یفدر الصاع بثمانیة ارظال من المحنطة المحیدة (شرح وقایہ طلاح و طفیه ان یفدر الصاع بثمانیة ارظال من المحنطة المحیدہ (شرح وقایہ طلاح و کر ہوئے وہ پیانہ کہ جس میں آٹھ رکل یعنی سات موہیں است میں المحدیدی است میں المحدیدی میں المحدیدی ہوئے کہ حوکا اعتبار کیا جائے بلکہ یہ بھی تحریر فرمایا کہ بعض علاء نے عاشیہ زیلتی سے تقل کیا ہے کہ حرم شریف مکم مظلمہ کے مشائخ موجودین و ما بھین کا عمل اور فوگ اس پر ہے کہ صاح کی تقدیر میں جوکا اعتبار کیا جائے جیما کہ حالت المحدیدی کا اعتبار کیا جائے جیما کہ ما بھین کا عمل اور فوگ اس پر ہے کہ صاح کی تقدیر میں جوکا اعتبار کیا جائے جیما کہ روافقاں جلدوم صفی ۱۸ پر ہے۔

ولكن على هذا الاحوط تقديره بالشعير ولهذا نقل بعض المحثين عن حاشية الزيلعى للسعيد محمد امين مير غنى ان الذى عليه مشايخنا بالحرم الشريف المكى ومن قبلهم من مشايخهم وبه كانو يفتون تقديره بثمانية ارطال من الشعير لعل ذلك ليحاطوافي الخروج عن الواجب بيقين لما في مبسوط السرخسي من ان الاخد بلاحتياط في باب العبادات واجباط فاذا قدر بذالك فهو يسع ثمانية ارطال من العدس ومن الحنطة ويزيد عليها البتة بخالف العكس فالذا كان تقدير الصاع بالشعيرا حوط

خلاصہ کلام میہ کے کہ صاع وہ بیانہ ہے کہ جس میں سات سوبیں ۱۵مثقال بُولا کیں ای میں سب سے زیادہ احتیاط ہے اور بہی حرم شریف مکہ معظمہ کے مشایخ کا معمول ومفتی بہ ہے اور مثقال

کاوزن ساڑھے بپار ماشہ ہے قوصاع وہ بیاند ہوا کہ جس میں (720 مقال 4.5 ماشہ =3240)
سات سوہیں مثقال بینی تین ہزار دوسو چالیس ماشے جوآئیں۔ پھر چونکہ بارہ ماشے کا تولہ ہوتا ہے تو صاع وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (3240 ماشے ÷ 21=270 تولے) تین ہزار دوسو چالیس ماشے بینی 270 تولے ہوتا ہے وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (3240 ماشے ÷ 21 = 270 تولے) تین ہزار دوسو الیس ماشے بینی 270 تولے ہوتا ہے اور چونکہ ایک رو پینے کا وزن سواگیارہ ماشے ہوتا ہے اس ائے صاع وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (3240 ماشے ÷ 11 ماسے =288 رو پیلے ہمر) میں سوچالیس ماشے بینی دوسواٹھاسی رو پیہ جر بو آئیس ہور چونکہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے تو جس بیس ایک سوچوالیس رو پیہ جر ہوآئی گیاری بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ سے بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ سے بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ سے نیادہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ سے کا کا گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی ہونہ کیا گائی گیا ہوں گیا گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی گیا ہوں گیا ہوں گیا گائی گیا گیریں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی ہونہ کی گیریں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی گیا ہوں گیریں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی گیریں گیریں گیریں ایک سوچوالیس رو پیہ کی گائی گیریں گیریں گیریں گیریں گیریں گائی گیریں گوریں گیریں گیریں

اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی دی تاثین نے اس کا تجربہ کیا تو وہ بیانہ کہ جس بیل ایک سوچوا ایس رو بیہ بھر کے جو آئے ای بیانہ میں ایک 1/2 175 رو بیہ الحفی بھر گیہوں آئے۔ فالوی رضویہ جلد اول لا ہوری صفحہ ۱۳۵ میں ہے کہ فقیر نے ۲۷ رمضان المبارک کا ھوئی مصاع شعیری کا تجربہ کیا جو گھیک جوار طل جو کا پیانہ تھا اس میں گیہوں برابر ہموار سطح کھر کر تو لے تو ایک سوچوالیس رو پیہ بھر جو کی جگہ ایک سوچھٹر رو پیہ آٹھ آنہ بھر گیہوں آئے تو نصف صاع گیہوں صدقہ فطر کا وزن ایک سوچھٹر رو پیہ آٹھ آنہ بھر ہوا جو انگریزی سیر سے دوسیر تین چھٹا تک اور آٹھ آنے بھر ہے اس لئے کہ انگریزی سیر اسی ۱۳ مرو پیہ بھر ہے لیعنی دوسیر تین چھٹر تو لے کا ہے۔ (منظر الفتاؤی) اور نئے بیانے سے نصف صاع گیہوں کا وزن کا میر نوسو بینتنس ۱۳۳۳ کہ کا گر رام ہوگا کہ ونکہ اس کے دوسیر تیا 14 گرام ہوگا کہ ونکہ اس میں مصرف ہوگا کے دائے دوسی میں سے یہ بات محقق ہوگئے۔ اعلیٰ حضرت کھر کا سیر نوسو بینتنس ۱۳۳۳ گرام کا ہوتا ہے۔ یہیں سے یہ بات محقق ہوگئے۔ اعلیٰ حضرت کا ملک با موتا ہے۔ یہیں سے یہ بات محقق ہوگئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک بایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق پر مؤئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک بایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق پر مؤئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک بایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق پر مؤئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک بایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق پر مؤئی۔

سخى اور تبخيل

بِدِرْهَمٍ خَيْرِلَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِأَةٍ عند مَوْتِهِ (ابوداؤر)

'' د حضرت ابوسعید رخانعهٔ کہتے ہیں کہ صور سالی ایک انسان کا اپن زندگ کے

ایام میں صدقہ کرنام نے کے دفت سودرہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے'۔

2- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّخِيَّ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ فَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ فَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ اَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ اَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِن النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ اَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِن النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيًّ الْحَدِيلَ اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنْ النَّامِ وَلَجَاهِلُ سَخِيًّ اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنْ النَّامِ وَلَجَاهِلُ سَخِيًّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنْ النَّامِ وَلَهُ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَمَ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَهُ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَمَ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَهُ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَهُ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا مِنْ الللهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِلْ الللهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ

'' حضرت ابو ہر رہ دخاتھ کہتے ہیں کہ حضور مانیا کہتی اللہ تعالی کے تریب ہے جنت سے قربب ہے۔ لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے اور بخیل اللہ تعالی سے دور جنت سے دور لولوں ) سے دور ہے اور بہنم کے قریب ہے اور جاہل اللہ تعالی سے دور جنت سے دور لولوں ) سے دور ہے اور بہنم کے قریب ہے اور جاہل سے کی خدا کے بزد کی عبادت گزار بحیل سے کہیں بہتر ہے''۔

3- عَنُ أَبِى بَكُونِ الصِّدِيْقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ وَ الْجَنَّةَ وَكُونَا الْجَنَّةَ وَكُونَا الْجَنَّةَ وَكُونَا الْجَنَّةَ وَكُونَا الْجَنَّةَ وَكُونَا الْجَنَّةَ وَكُونَا وَكُونَا أَنَّ لَا رَمَى )

" حضرت ابو بمرصدیق رنانیمهٔ نے کہتے ہیں کہ حضور مالیا کہ مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہول گے اور نہ وہ تخص جو خیرات دیے کر اعضان جمائے "۔

4- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَان فِى مُومِنِ الْبُخُلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ. (ترزى)

''حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنئ کہتے ہیں کہ حضور سائٹیئے نے فرمایا کہ مومن میں دو یا تیل بین بخل اور مدخلقی جمع نہیں ہوتیں''۔ یا تیل بین بخل اور مدخلقی جمع نہیں ہوتیں''۔

5- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قَلْقَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقُوعَ وَأَعْمَى فَآرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ فَلَاتُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقُوعَ وَأَعْمَى فَآرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ فَلَا أَنِّ مَنَ اللَّهُ مَلَكًا فَأَتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ آيُّ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَآتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ آيُّ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَآتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ آيُّ شَيْءٍ آحَبُ اللَّهُ أَنْ النَّاسُ قَالَ لَوْنَ مَنْ وَيَلُمُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَلِرَنِيْ النَّاسُ قَالَ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّ

فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأَعْطِى لَوْنًا حَسَنًا وَجَلْدًا جَسَنًا قَالَ فَاكُّ الْمَالِ اَحَبُّ اَلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ اَوْقَالَ الْبَقَرُ شَكَ اِسْحَاقُ اِلَّا اَنَّ الْابْرَصَ اَوالْأَقُرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْإِبلُ وَقَالَ الْاِخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطِى نَا قَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكُ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَقُوعَ فَقَالَ آيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذُهَبُ عَنِي هَٰذَا الَّذِي قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأَعْطِى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعُطِى بَقَرةً حَامِلاً قَالَ بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتِي الْآعُمٰى فَقَالَ آيُّ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ آنُ يُرُدُّ اللَّهُ بَصَرِي فَابُصَرُبِهِ النَّاسَ فَمَسَحَةً فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرَةً قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلْيُكُّ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعِطَى شَاةً وَالِدًا فَآنَتَجَ هٰذَان وَوَلِدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادِيِّنَ الَإِبِلِ وَلِهَاذَ اوَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلَهَاذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ اَتَى الْآبُوصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْأَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقُطَعَتُ لِىَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِى فَلا بَلاَ غَ لِى الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ آسَأَلُكَ بِالَّذِى آعُطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْحِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بِعِيرًا ٱتْبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ الْحَقُوقُ كَيْيُرَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانِّي ٱعْرِفُكَ ٱلَّمُ تَكُنُ ٱبُرَصَ يَفُذُرُكَ النَّاسُ فَقِيْرً فَاعُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَمَا وُرِّثَتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ قَالَ وَاتَى الْاَقْرَعَ فِى صُوْرَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلِ مَارَدٌّ عَلَىٰ هٰذَا فَقَالَ اَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي مَا كُنْتَ وَاتَّى الْأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْأَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينِ وَابْنُ سَبِيلِ وِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فلا بَلَاعَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بَاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ٱسْنَلُكَ بِالَّذِى رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً ٱتَّبَكُّعُ بِهَا فِي سَفَرِى فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرَى فَنَحُذُ مَا شِئْتَ وَدَعُ مَا شِنْتَ فَوَاللَّهِ لَا آجُهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءٍ آخَذُتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ آمُسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْرَضِي عَنْكُ وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكُ ( بغارى سلم )

" حضرت الوہرمیرہ و النفظ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور النفیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، اور تیسرا اندھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا جاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب ہے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور یو چھا تھے سب سے زیادہ کون تی چیز پبند ہے اس نے کہا کہ اچھارنگ اورخوبصورت جلداوراس عیب کا دور ہوجانا جس کے سبب لوگ محصے نفرت كرتے ہيں۔ چضور ملى اللہ في اللہ مين كرفر شنے نے اس كےجسم یر ہاتھ پھیرااوراس کا کوڑھ زائل ہو گیااوران کے جسم کارنگ نکھر گیا اور جلدخوش رنگ ہوگئی اس کے بعد فرشتہ نے کہا کہ بچھ کوئس قتم کا مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ کہایا گائے (حدیث کے راوی حضرت اسحاق کوشک ہے کہ اس نے اونٹ کہایا گائے) بہرحال کوڑھی اور سنجے میں سے ایک نے اونٹ بٹلائے اور دوسرے نے تحتيں اور فرشتہنے اس کو ہیدوعا دی کہ خدا تیرے لیے ان میں بر کنت عطا فرمائے حضور التينيم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتہ شنج آ دمی کے پاس آیا اور پوچھا کہ جھھ کوکون کی چیز پیندے اس نے کہا کہ خوبصورت بال اوراس عیب کا دور ہوجانا جس كسبب لوگ محصة نفرت كرتے ہيں يعني تنجابن حضور مالينيام نے فرمايا كه فرشتے نے اس کے سریر ہاتھ پھیرااس کا گنجاین زائل ہو گیا اور خوبصورت بال اے عطا کئے من پھرفرشتہ نے اس ہے یو جھا کہ جھے کو کون سامال پیند ہے اس نے کہا گائیں۔ چنانچەاس كوگائيں عطاكردى كىئيں اور فرشتەنے دعادى كەخداتىر سےاس مال میں برکت دے۔حضور فالنیکم فرماتے ہیں کہ اسکے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور یو چھا بچھ کو کوئی چیز بہت پسندہے؟ اس نے کہا کہ اللہ میری بینائی مجھ کو واپس كردے تاكہ ميں اپني أنكھوں ہے لوگوں كو ويكھوں حضور مالٹيكم فرماتے ہيں كہ فرشته نے اس کی آنکھول پر ہاتھ پھیرا اور خدانے اس کو بینائی مرحمت فر مادی پھر فرشته فے اسے یو چھا کس میم کا مال تجھ کو بیند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں چنانچہ اس کوزیادہ بیجے دینے والی بکریاں دے دی گئیں۔ پس ان نتیوں کے مال میں

خدانے برکت دی اور کوڑھی اور شخیے کے اونٹوں اور گائیوں سے جنگل بھر گئے اور اندھے کی بکریوں کے رپوڑوادیوں میں نظرآنے لگے۔حضور ملی تیکی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑھی کی صورت میں اس کے باس پہنچااور کہا کہ میں ایک مسکین آ دمی ہوں۔میرا وسیلہ سفر مفقو دیہاب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہر بانی اور تیری مرد ہے ہوسکتا ہے ہیں میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کرجس نے تجھ کواچھارنگ اچھی جلداور مال ویا ہے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہاس کے ذریعہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤں کوڑھی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے او پر بہت سے حقوق ہیں (اتنی گنجائش ہیں ہے کہ میں تیری کچھ مدد کرسکوں) فرشتے نے اس کے جواب میں کہا میں گویا بچھ کو بیجانتا ہوں تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت كرتے تنصاورتو فقيرتفا۔خدانے تجھے مال ديا۔كوڑھی نے كہا ہے مال مجھ كونسلاً بعد تسل اینے خاندان سے (وراثت میں) ملاہے۔فرشتہ نے کہا کہا گرنو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر وییا ہی کردے جیبا کہ تو پہلے تھا اس کے بعد حضور مُلَّاثِیْمِ نے فرمایا کہ پھر فرشتہ سنجے کی صورت میں اس سنج آ دمی کے پاس آیا اور اس ہے بھی وہی کہا جو کوڑھی ہے کہا تھا اور اس نے بھی وبیا ہی جواب دیا جو کوڑھی نے جواب دیا تھا تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو حجموثا ہے تو خدا تجھ کو پھروییا ہی کردے جبیہا کہ تو پہلے تھا۔ پھرحضور مناتیا ہے نے قرمایا کہاس کے بعد فرشتہ اندھے کے باس آیا اور کہا کہ میں ایک مردمتكين اورمسافر جون ميراسامان سفرجا تارباءيس اب منزل مقصودتك يهنجنا خدا کی عنایت سے پھر تیرے ذریعے ممکن ہے تو میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے بچھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہاس کے ذریعہ اپناسفر بورا کراوں۔اندھےنے بین کرکہا کہ بے شک میں اندھاتھا خدانے میری بینائی مجھ کو واپس بخشی پس بچھ کوجس قدر جا ہے کے جااور جس قدر تیرا جی جا ہے جھوڑ جا۔ شم ہے خدا کی میں بچھ کو تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کو واپس کرنے کی جونو لے گا۔ فریشتے نے بین کرکہا کہتم اینا مال اسیٹے باس رکھوتم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا خدا جھے ہے راضی اور خوش ہوا۔ اور تیرے ساتھیوں سے خدائے تعالیٰ ناراض ہوا۔

## بھیک مانگنا کیساہے؟

2- عَنِ النَّرِّبَيْرِ بِنُ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَنْ يَّا خُذَ اَحَدُّكُمُ حَيْلَةٌ فَيَاتِى بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَىٰ ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجُهَةً خَيْرَ لَةٌ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اَعْطُوهُ اَوْ مَنَعُونُهُ. (بخارى)

'' حضرت زبیر بن العوام خلائی نے کہا کہ حضور طالی کی آئے فرمایا کہ میں سے جوشخص اپنی رسی کے کراور لکڑیوں کا ایک گھا بیٹے پرلا دکرلائے اوران کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کے چہرے کو بچائے تؤیہ بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں سے بھیک مانگے اوروہ اس کو دیں یا نہ دیں'۔

3- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ وَهُوَيَذُكُو الصَّدُقَةَ وَالتَّعَفُفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْفِقَةُ وَالتَّعَفُفَ عَنِ الْمُسْتَلَةِ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدِ السَّفُلِي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدِ السَّفُلِي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدِ السَّفُلِي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا عِلَى الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا فِي الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا عِلَى الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا عِلَى الْمُنْفِقَةُ وَالْيَعُولُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللمُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللمُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ

(الرداؤر، ترمذي)

"خضرت سمره بن جندب رائن نئے کہا کہ رسول کریم النا نظر مایا کہ بھیک مانگانا ایک قتم کی خراش ہے کہ آ دمی بھیک مانگ کرا ہے منہ کونو چتا ہے تو جو چاہے اپنے منہ پرخراش کونما یا کرے اور جو چاہے اس سے اپنا چہرہ محفوظ رکھے۔ ہاں اگر آ دمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ کارنہ ہوتو جا کڑے۔

5- عَنْ آبِی هُرِیْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ آمُوالَهُمْ

تَکَثُرًّا فَإِنَّمَا يَسَأَلُ جَمُرًا فَلْيَسْتَقِلَ آوُ لِيَسْتَكُثُو (ملم)

"خفرت ابو ہریرہ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ صَوراً اللَّهُ عَنْ مَا يَا كَهِ جَوْفِي مَالَ بِرُهَا فَ كَيكِ مَا كَمُ صَوراً اللَّهُ عَنْ مَا يَا كَهِ جَوْفِي مَالَ بِرُهَا فَ كَيكِ اللَّهُ عَلَى مَا نَكُمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْمُ الْعُلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْع

#### اننتاه

- 1- `آج كل بهت سے لوگوں نے بھيك مانگنا اپنا پيشه بناليا ہے۔گھر بيس ہزاروں روپے
  ہیں، بل بیل والے ہیں کھیتی کرتے ہیں مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے حالانکہ ایسے لوگوں
  کو بھیک مانگنا حرام ہے۔ اوران کو بھیک دینے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ لائق اللّٰه تعالیٰ
  قال فی الْقُرْ انِ الْمَحِیْدِ لَا تعَاوَنُوْ اعلی الْاِثْمِ وَالْعُدُوَ انِ۔ (پارہ ۲ رکوعہ)
- 2- ڈھول، ہارمونیم، سارنگی بجانے والوں اور گانے والوں کو بھیک دینامنع ہے۔اشعۃ اللمعات جلد السفۃ اللمعات جلد السفۃ سامیں ہے۔''بنابید دادسائے را کھبل زوہ برور ہامی گرودومطرب را کہ اللمعان ہمدافخش ست''۔
- 3- آج کل اکثر اندھے، لولے، کنگڑے، ایا آج کو بھیک نہیں دیتے اور گانے والی جوان نامحرم عورتوں سے گانا سنتے ہیں اور انہیں بھیک دیتے ہیں بیخت ناجائز اور حرام ہے۔

ૠૺ*.....*ૠ

# كتاب الصوم

#### روزه

1- عَنُ إِبِى هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ الْمُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْوَابُ الْجَعَنَةِ وَعُلِقَتُ الْوَابُ الرّحَمَةِ حَمَّةً حَمَّةً مَا السّمَا السّمَا الشّياطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فُتِحَتُ الْوَابُ الرّحُمَةِ لَـ

(بخاری مسلم)

"خضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو نے کہا کہ رسول کر یم طُلِقَدِ اُنے نے نہا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت ہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں جگڑ دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں"۔

حفرت شخ عبدالحق محدث دہلوی میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ کشادہ شدن درہائے آسمان کنایت از پیاپے فرستادن رحمت وصعوداعمال بے مالع واجابت دعا۔ وکشادہ شدن درہائے بہشت از بذل توفیق وحسن قبول۔ وبستہ شدہ درہائے دوزخ از شزیمہ نفول روزہ داران از آلودگی فواحش وتحلص از بواعث معاصی وقع شہوات ودرزنجیر کردن شیاطین از بستہ شدن طرف معاصی ووساوی۔ (افعہ الدعات جدم اصفی ع

لینی آسان کے درواز ہے کھول دیئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے رحمت کا بھیجا جانا اور بغیر کسی رکا دئے ہارگا والبی میں اعمال کا بہنچا نا اور دعا کا قبول ہونا اور جنت کے دواز ہے کھول دیئے جانے کا معنی ہے نیک اعمال کی تو فیق اور حسن قبول عطا فر مانا۔ اور دوز نے کے درواز ہے درواز ہے درواز ہے بند کیے جانے کا مطلب ہے کہ روز ہ داروں کے نفوس کو منوعات

شرعیہ کی آلودگی ہے باک کرنا اور گنا ہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات بانا اور دل سے نجات بانا اور دل سے لئے ا سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کو توڑنا اور شیاطین کو زنجیروں کو جکڑ دیئے جانے کامعنی سے برے خیالات کے راستوں کا بند ہوجانا۔

2- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِرِلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بَارَى اللهِ) وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بَارَى اللهِ) وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بَارَى اللهِ) وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِولَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بَايَلَ مِي اللهِ اللهِ مِي وَمَنْ اللهِ اللهِ مِي اللهِ اللهِ مِي اللهِ اللهِ مِي اللهِ اللهِ مِي اللهِ اللهِ اللهِ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"حضرت ابو ہریرہ وٹائین کہتے ہیں کہ حضور کاٹینی کے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور شیاطین اور سرکش جن قید کرلیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جائے ہیں (پھر رمضان بھر) ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند بہت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند بند بیں کیا جاتا اور منادی پکارتا ہے کہا ہے فیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہواور بند برائی کاارادہ درکھنے والے برائی سے بازرہ اور اللہ بہت سے لوگوں کودوز رہے سے برائی سے بازرہ اور اللہ بہت سے لوگوں کودوز رہے سے برائی کاارادہ در کھنے والے برائی سے بازرہ اور اللہ بہت سے لوگوں کودوز رہے سے برائی کا دروازہ کے بیان کی بیان کی بیان کے برائی سے بازرہ درواز ہے بیان کوروز رہے ہوں کے برائی سے بازرہ درواز بیان کوروز رہے ہوں کوروز رہے ہوں کے برائی سے بازرہ درواز بیان کی بیان کوروز رہے ہوں کے بیان کوروز رہے ہوں کوروز رہوں کوروز رہوں کوروز رہے ہوں کوروز رہوں کوروز رہے ہوں کوروز رہوں کوروز رہے ہوں کوروز رہوں کوروز رہوں کوروز رہوں کوروز رہوں کوروز رہوں کوروز رہوں کو

آزاد کرتاہے اور ہررات ایہا ہوتا ہے'۔

4- عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَتَا كُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ فَرَضَ اللّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَةً تُفْتَحُ فِيهِ آبُوابُ السَّمَاءِ وَتُغُلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْحَجِيْمِ وَتُغُلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِللهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ الَّفِ شَهْرٍ مَنُ الْحَجِيْمِ وَتُغَلَّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِللهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ اللهِ شَهْرٍ مَنُ اللهِ عَرْمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرِمَ - (احر، نائى مِثَلُوة)

" حضرت ابو ہر رہے و اللغظ کہتے ہیں کہ حضور شائلی مے فرمایا کہ رمضان آیا یہ برکست کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم یر فرض کئے ہیں۔اس میں آسان کے دردازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اورسرکش شیاطین کوطوق تیہنائے جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایس ہے جو ہزارمہینوں سے انسل ہے۔جواس کی برکتوں سے محروم رہاوہ بے شک محروم ہے'۔ 5- عَنُ سُلُمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فِي اخِرِ يَوْمٍ مِنْ شُعْبَانَ فَقَالَ يَايُّهَا النَّاسُ قَدُ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظيم شَهْرٌ مُبَارَكُ شَهْرٌفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنُ الَّفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَةٌ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنُ آذَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَذَّى فَرِيْضَةً فِيلِهِ كَانَ كَمَنْ أَذَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سَوَاهُ وَهُوَ شَهْرٌ الصَّبُر والصَّبُر ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُّزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ آجُرِهِ مِنْ غَيْرِ آنُ يُنْقَصَ مِنْ آجُرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُ لَيْسَ كُلَّنَا نَجِدُمَا نَفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكُ ا يُغْطِى اللَّهُ هَٰذَا التَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلْ مُذْقَةِ لَبَنِ أَوْ تَمَرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظُمَأُ حَتّى يَذُخُلُ الْجَنَّةَ وُهُو شَهُرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغِفُرَةٌ وَاخِرُهُ عِنْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ حَفَّفَ عَنْ مَمْلُو كِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاعْتَقَةً مِنَ النَّارِ ـ ( سِلَّ )

'' حضرت سلمان فاری طالفنڈ نے کہا کہ حضور طالفیڈ آم نے شعبان کے آخر میں وعظ فرمایا۔اے لوگو! تمہارے یاس عظمت والا برکت والامہیندآیا۔ وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں ہے بہتر ہے اس کے روز ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا (نماز پڑھنا) تطوع لین نفل قرار دیا ہے جُواس میں نیکی کا کوئی کام بعنی عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینہ میں فرض ادا کیا۔ اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے بیصبر کا مہینہ ہے اور صبر کا تواب جنت ہے اور میم خواری کامہینہ ہے اور اس مہینہ میں مومن کارزق بڑھایا جاتا ہے جواس میں روز ہ دار کوافطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اوراس کی گردن دوزخ ہے آزاد کردی جائے گی اوراس میں افطار کرانے والے کو وبيابي ثواب ملے گا جيباروز ہر کھنے والے کو ملے گا بغيراس کے کہاں بے ثواب میں کچھ کی واقع ہو۔ہم نے عرض کیا یارسول الله مانٹی تیکٹے ہم میں ہر شخص وہ چیز نہیں یا تا جس ہے روز ہ افطار کرئے ،حضور سکاٹلیٹے کمنے فر مایا اللہ تعالیٰ بیرتو اب اس شخص کو بھی دے گاجوا بک گھونٹ دودھ یا ایک تھجوریا ایک گھونٹ یانی سے افطار کرائے اور جس نے روز ہ دار کو پبیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کواللہ تعالیٰ میرے حوض ہے سیراب کرے گا۔ بھی پیاسانہ ہوگا۔ بہاں تک کہ جنت میں داخل ہوجائے گاریدوہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصدرحمت ہے اس کا درمیانی حصد مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔اور جواینے غلام براس مہینہ میں شخفیف کرے لیعنی کام لینے میں کمی کردیتے اللہ نتعالیٰ استے پخش دیے گااور جہنم ہے آزاد فرمائے گا''۔ 6- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ إِنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي الْحِرِ لَيُلَةً فِي رَمَضَانَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ آهِيَ لَيْلَةُ الْقَدُرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامَلُ إِنَّمَا يُوَفِّي آجُوهُ إِذَا قَصْلَى عَمْلُهُ (احم) " حصرت ابو ہر میرہ رہائیئ ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم منائیتی میں نے قرمایا کہ رمضان کی اخیررات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔عرض کیا گیا کہوہ شب قدر ہے؟

فرمایا نہیں۔ کیکن کام کرنے والوں کواس وفت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کریے'۔

7- عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسُ مَلُهُ فَكُنُو مَا فَكُنُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَلَيْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءِ عَمْدًا فَلْيَقُضِ (رَبَنَى،ابوداوَر)

''حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی نے کہا کہ رسول کریم ٹالٹی کے فرمایا کہ جس شخص کوروزہ کی مالٹ میں خود بخود قے آجائے اس پر قضا واجب نہیں۔ اور جو قصداً قے کر ہے اس پر قضا واجب نہیں۔ اور جو قصداً قے کر ہے اس پر قضا واجب نہیں۔ اور جو قصداً قے کر ہے اس پر قضا واجب نہیں۔ اور جو قصداً ہے کہ اس پر قضا واجب نہیں۔ اور جو قصداً ہے کہ اس پر قضا واجب نہیں۔ اور جو قصداً ہے کہ اس پر قضا واجب نہیں۔ اور جو قصداً ہے کہ اس پر قضا واجب ہے '۔

8- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَنْ يَّذَعَ طَعَامَةً وَشَرَابَةً (بَعَارى)

اس حدیث کے تحت حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی عبدالخ میں کہ''ایں کنایت ست از عدم قبول بعنی مقصوداز ایجاب صوم وشرعیت آن ہمیں گرسکی وشکی نیست بلکہ مسرشہوت واطفائے نائر ہنفسانیت است تانفس از امار گی برآید ومطمئنہ گردو۔

لینی مطلب بیہ ہے کہ روزہ قبول نہ ہوگااس لئے کہ روزہ کے مشروع اور واجب کرنے کا مقصد یہی بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ لذتوں کی خواہشات کا تو ٹرنا اور خود غرضی کی آگ جھانا مقصود ہے تا کنفس خواہشات کی جانب راغب ہونے کے بجائے تھم الہی پر چلنے والا مجوجاتے۔ (افعہ اللہ مات جلد اسفی ۸۵)

9- عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةً تَاوِي اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةً تَاوِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ رَمَّطَانَ حَيْثُ اَذُرَكَةً (ابوداور)
مُعْرِت عَمْرِت عَلَيْهِ فَلْيَصُمْ رَمَّطَانَ حَيْثُ الْذُرَكَةُ (ابوداور)
مُعْرِت عَمْرِت عَمْدِ بِنَ حَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

رمضان آئے''۔

روره راها -12 - عَنْ آبِیْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِیامُ یَوْمِ عَرَفَةً آختَسِبُ عَلَی اللهِ آنْ یُکیفِّر السَّنَةَ الَّتِیْ قَبُلَهٔ وَالسَّنَةَ الَّتِیْ بَعُدَةً - (ملم) '' حضرت ابوقاده راه النَّهُ نِهُ كَهُ كُرسول كريم طَلَّيْهِ مِنْ أَلْهُ فِر مايا كه بجصے خداے تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے كہ عرفہ كے دن كاروزه ایك سال اسكے اور ایک سال و جھلے گناه دور كردے گا''۔

واضح موكة عرفه كاروزه ميدان عرفات ميس منع بهد (بهارشريعت)

13- عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ ارْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْهِ عِيامٌ عَاشُوراءَ وَالْعَشُو وَتَلَاقَةُ النَّامِ مِنْ كَلِّ شَهْ وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو لَا لَا الْفَجُولِ (لَا لَ)

'' حضرت هضه وَلِيَّا إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(كسى)مهينه ميں تين دن روزه ركھنا ہوتو تيره ١٣ چوده ١١١ اور پيدره ١٥ كو (روزه) ركھؤ'۔

انتتاه

1- تيم شوال اور ۱۰ اما ۱۱ از ي الحجه كوروزه ركھنا مكروة تحري اور نا جائز ہے۔

(طحطا وی صغیه ۲۸۷ ، در مختار ، ردالختار جلد ۲ صغیه ۸ )

2- احتلام ہوجانے یا ہمیستری کرنے کے بعد عسل نہ کیا اور اس حالت میں پورادن گراردیا تو وہ نمازوں کوچھوڑ دینے کے سبب سخت گنہ گار ہوگا مگر روزہ ادا ہوجائے گا۔ بحرالرائق جلد اصفحہ المحیط اور قاؤی جلد اصفحہ المحیط اور قاؤی علم محیط اور قاؤی مالگیری اور جلدا ول مصری صفحہ ۱۸ میں من اصبح جنبا او احتل فی النہا رلم یصرہ کذافی محیط السر خسے۔

3- مریض کومرض بڑھ جانے یا در میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیار ہو جانے کا گمان عالب ہوتو روزہ تو روزہ تو رائے کی اجازت ہے۔ عالب گمان کی تین صورتیں ہیں۔ اس کی ظاہرنشانی پائی جاتی ہے۔ یا اس محض کا ذاتی تجربہ ہے۔ یا سمتورالحال بعن غیرفا ہی نے اس کی خبردی ہو۔ اورا گرنہ کوئی علامت ہونہ تجربہ نہاں مستورالحال بعن غیرفا ہی نے اس کی خبردی ہو۔ اورا گرنہ کوئی علامت ہونہ تجربہ نہاں فتم کے طبیب نے بتایا بلکہ سی کا فریا فاس یا بدنہ ہب ڈاکٹریا طبیب کے کہنے ہے روزہ تو روزہ نورڈ یا تو روزہ اورا کر نا و کفارہ لازم آئے گا۔ (ردالحی رجلہ اصفی ۱۱۰ بہار شریب یہ

4- جو شخص رمضان میں بلاعذراعلانیہ قصداً کھائے توسلطانِ اسلام اسے ل کرد ہے۔ (شای بہارٹریعت)

5- معتلف كيسوادوسرول كومسجدول مين روزه افطار كرنا كهانا بينا جائز نبيل-

( درمخنار، فبآوی رضویه)

لہذا دوسر ہے لوگ اگر مسجد میں افطار کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جا کیں کچھ ذکریا درود شریف پڑھنے کے بعد اب کھائی سکتے ہیں مگراس صورت میں بھی مسجد کا احتر ام ضروری ہے۔ آج کل جمبی وغیرہ کی اکثر مساجد میں بلکہ بعض دیہا توں میں بھی افظار کے وقت مسجدوں کی بڑی ہے حرمتی کرتے ہیں جو نا جائز وحرام ہے۔ امام اور متولیان مسجد کواس امر پر توجہ کرنا ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن ان سے خت بازیرس ہوگی۔

### روبيت ہلال

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوْا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنَّ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِدُوا الْعِدَّةَ ثَلِيْنُ مَرَوُهُ فَإِنَّ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِدُوا الْعِدَّةَ ثَلِيْنُ مَرَوُهُ فَإِنَّ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَاكْمِدُوا الْعِدَّةَ ثَلِيْنُ مَ رَوَالِهُ اللهُ فَاكُمُ لُوا الْعِدَّةَ ثَلِيْنُ مَ رَوَاللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ فَاكُم لُوا الْعِدَّةَ ثَلِيْنُ مَ رَوَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

"خصرت ابن عمر رئی این کہا کہ رسول کریم گانا کے فرمایا کہ جب تک چا ندند کی اور وزہ نہ رکھوا ور جب تک چا ندند د کھے لوا فطار نہ کرو۔اورا گرابزیا غیر ہونے کی وجہ سے چا ندند آئے تو (تیس ۳۰ دن کی) مقدار پوری کرلو۔اورایک روایت میں ہے کہ مہینہ بھی انتیس ۲۹ دن کا ہوتا ہے پس تم جب تک چا ندند د کھے لوروزہ نہ رکھو اورا گرتم ہارے سامنے ابریا غبار ہوجائے تو تمیں ۳۰ کی گئتی پوری کرلو"۔

2- عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ صُومُو الرُوْيَةِ وَافْطِرُو الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ اللهِ الرُوْيَةِ اللهِ اللهِل

''حضرت ابوہر برہ وظائنے نے کہا کہ حضور طالقی آئے نے فرمایا کہ جاند دیکھ کرروز ہ رکھنا شروع کرواور جاند دیکھ کرافطار کرواورا گرابر ہوتو شعبان کی گنتی نیس تک پوری کرلؤ'۔

3- عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ آعُرَائِي إِلَى النَّبِي النَّالِيُّ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِى هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ اتَشْهَدُ انْ لَا اللهُ اللهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ اتَشْهَدُ انْ لَا اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ انَعْمُ قَالَ اتَشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ قَالَ يَا بِلَالُ اَذِنْ فِي النَّاسِ انْ يَصُوهُ وَ النَّاسِ انْ يَصُوهُ وَ اغَدًا ـ (ابوداوَد، تنى النَّاسِ)

" حضرت ابن عباس والفيلات كها كه ايك اعرابی نے حضور الفيلائي كی خدمت میں حاضر ہوكر عرض كيا كہ میں نے رمضان كا جا ندد يكھا ہے حضور الفیلائی نے فرمايا كيا تو گواہی و بتا ہے كہ اللہ تعالی كے سواكوئی معبود نہيں ۔عرض كيا ہال فرمايا كيا تو گواہی ديتا ہے كہ اللہ تعالی كے سواكوئی معبود نہيں ۔عرض كيا ہال فرمايا كيا تو گواہی ديتا ہے كہ مثل اللہ تعالی كے رسول ہیں۔اس نے كہا ہال حضور الفیلائی نے ارشاد فرمايا اے بلال الوگوں میں اعلان كردوكه كل روز وركھيں "۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عضائیہ فرمائے ہیں کہ' دریں حدیث دلیل ست برآئکہ کیا مدرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عضائیہ فرمائے ہیں کہ' دریں حدیث دلیل ست برآئکہ کیا میں معلوم نہ باشد مقبول ست خبر وے در ماہ رمضان وشرط نبیست لفظ شہادت۔ (افعۃ اللمعات جلد اصفحہ ۹)

لینی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ایک مردمستور الحال بین جس کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہواس کی خبر ما ورمضان میں مقبول ہے لفظ شہادت کی نثر طنبیں

اننتاه

1- جاند كي ويند صورتيل بين:

اول: چاندگی خر ۲۹ شعبان کومطلع صاف نه بوتو ایک مسلمان مرد یا عورت عادل یا مستور الحال کی خبر سے رمضان المبارک کا چاند ثابت بوجائے گا اور مطلع صاف بونے کی صورت میں با اوصاف ندکورہ ایک شخص کا آبادی سے باہر کھے میدان میں یا بلندمکان پردیکھنا کا فی سے ورند کثر جماعت چا ہے جوانی آ تھ سے چاندگاد کھنا بیان کرے باتی گیارہ مہینوں کے چاندکے لیے مطلع صاف ندہونے کی صورت میں دولوگوں کی گوائی ضروری ہے مطلع صاف بونے کی صورت میں ای بڑی جماعت درکارہ جمن کا مجھوٹ پر شفق ہونا عقلا مشکل ہو۔ مون کی صورت میں آئی بڑی جماعت درکارہ جمن کا مجھوٹ پر شفق ہونا عقلا مشھد و درگار مع روالح تار جلد دوم صفح ہو عبلہ خلیم و عبلہ کا فیم و عبلہ خلیم و عبلہ خلیم و مجلس قضاء للصوم مع علقہ کفیم و غبلہ خبر عبل او مستور لا فاسق الشرعی و ہو غلبہ الطن برجر ہم۔ و صحح فی الا قضیہ الا کتفاء ہو احد الشرعی و ہو غلبہ الطن بحبر ہم۔ و صحح فی الا قضیہ الا کتفاء ہو احد ال نہ جاء مِن خارج البلد او کان علی مکان موتفع و اختارہ ظهیو الدین۔ اور الشرعی و غیر ہما من لاھلہ فانه لا یقبل فیھا الله شکھا دَة رُجُلیْنِ اور جل و امراتین عدول احراد غیر محدہ دین کما فی سائر الاحکام۔

دوم: شهادة على الشهادة \_ لين گوامول نے چاندخودندو يكھا بلكدد يكھنے والول نے ان كے سامنے گوائى دى اورا بنى گوائى پرائبيل گواہ كيا تو اس طرح بھى چاند كا ثبوت ہو جاتا ہے جبكہ گواہان اصل حاضرى ہے معذور ہوں ۔ اس كا طريقہ بيہ كد گواہان اصل بيں ہے ہم ایک دوآ دميوں ہے ہميں كہ ميرى اس گوائى پر گواہ ہو جاؤ كہ بيں نے قلال سنہ كے قلال مهينہ كا چا ند قلال دوآ دميوں ہے ہميں كہ ميرى اس گوائى پر گواہ ہو جاؤ كہ بيں نے قلال سنہ كے قلال مهينہ كا چا ند قلال دن كى شام كود يكھا۔ پھران گواہان فرع بيں سے ہرايك آكر يوں شہادت ديں كہ بين گوائى ديتا ہوں كہ قلال بن قلال اور قلال بن قلال نے جھے اپنى اس گوائى اس گوائى بين قلال اور قلال دن كى شام كود يكھا اور انہوں نے محمد اپنى اس گوائى بي گواہ كواہ ہو جاؤ در مختار مع دوالحتار جارم صفحہ ہم ميں ہے۔ محمد ہم ہم ميں ہے۔ الشہادة على الشہادة مقبولة و ان كئرت است حسانا۔ اور قاؤى عالمگيرى جلاسوم

مصری صفح و اسم الله الله مصری صفح و اسم الشاهد الاصل و اسم ابیه و جده حتی لو ترك ذالك فالقاضی لا يقبل شهادتهما

سوم: شهادة على القضا\_ ليني كسى دوسر ي شهر مين قاضى شرع يامفتى كے سامنے جاند ہونے پرشہادتیں گزریں اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا۔ اس گواہی اور حکم کے وقت دو شاہد عادل دارالقصنا میں موجود تھے۔انہوں نے یہاں آ کرمفتی کے سامنے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلال مفتی کے باس گواہیاں گزریں کہ فلاں ہلال کی رویت فلان دن کوشام ہوئی ہے اور مفتی نے ان گواہیوں پر ثبوت ہلال فلاں روز کا حکم ديا تواس طرح بهى جاند كاثبوت بوجاتا ہے جيسا كه فتال كالامام الغزى صفحه ٦ فتح القدير جلد دوم صفح ٢٨٧٣ مي - بـ لوشهدوا ان قاضى بلدة كذا شهد عنده اثنان بروة الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي ان يحكم بشهادتهما لان قضاء القاضي حجة وقد شهداوبه وكذا في شرح الكنز\_ چهاده: استفاضه لیعنی جس اسلامی شهر میس مفتی اسلام مرجع عوام ونتیج الا حکام هو که روزه اورعیدین کے احکام اس کے فتو ی سے نافذ ہوتے ہوں۔عوام خودعید ورمضان نہ تھہرا لیتے ہوں وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب بیک زبان خبریں دیں کہ وہاں فلاں دن عاند دیکھ کرروزہ ہوا یا عید کی گئی تو اس طرح بھی جاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف بإزاری افواہ اڑجائے اور کہنے دالے کا پیندنہ ہو۔ پوچھنے پر جواب ملے کہ سنا ہے یالوگ کہتے ببر بتواليني خبر برگز استفاضه بين نيز ايياشهر جهال كوئي مفتى اسلام نه بهويا بهو مگرنا امل بهويا محقق اورمعتد ہو۔ مگروہاں کے عوام جب جانتے ہیں اپنی مرضی سے عیداور رمضان خودمقرر کر لیتے ہیں جیسا کہ آج کل عام طور پر ہور ہاہے تو ایسے شہروں کی شہرت بلکہ تو اتر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ (فاذی رضوبہ جلد مسفحہ ۵۵۳) اور جیسا کہ در مختار بحث رویت ہلال میں ہے۔ لو استفاض النحبر في البلدة الاحرى لزمهم على الصحيح من المذهب مجتمى وغيره اور شامى جلددوم صفحه 4 پر ہے۔ قبال الرحمتي معنى الاستفاضة ان تباتى من تلك البللة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن تلك البلدة انهم صاموا عن

روية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه كماتد تشيع اخبار يتحدث بها سائر اهل البلدة و لا يعلم من اشاعها كما وردان في اخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لا ندرى من قالها فمثل هذا لا ينبغي ان يسمع فضلا عن ان يثبت به حكم اه قلت وهو كلام حسن.

پنجم: 1- كمال عدت \_ يعنى جب ايك مهينة سي ١٠٠٠ بورا موجائة و دوسر \_ مهينه كا چاند ثابت موجائة و دوسر \_ مهينه كا حيا ند ثابت موجائة كاليكن اگرايك گواه كى شهادت پر رمضان كا چاند مان ليا گااوراس حماب \_ يستيس ١٠٠٠ دن بور \_ موكة مطلع صاف مون كه باوجود چاند نظر نهيس آيا تو يه كمال عدت كافى نهيس بلكه ايك روزه اور ركهنا پر \_ گا \_ درمخار ردا كخار جلد اصفح ١٩٠٨ ميس يه كمال عدت كافى نهين بقول عدلين حل الفطر و بقول عدل لا لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة إن غَمَّ هِلَالُ الفطر حلَّ اتفاقا ملخصا -

- 2- اگرجاند شری طریقہ سے تابت ہوجائے تو اہل مغرب کا دیکھنا اہل مشرق کے لیے لازم جیما اہل مشرق کے لیے لازم جیما ہوگا کہ فراؤ کا لامام الغزی صفحہ ۵ میں ہے۔ یہ لزم اهل المشرق برویة اهل المغرب علی ماهو ظاهر الروایة علیه الفتوی کمافی فتح القدیر و الخلاصة۔
- 3- جنری، سے باندکا بُوت ہرگزنہ ہوگا۔ در مختار میں ہے۔ لا عبرة یقول الموقتین ولو عدو لا علی المذهب اور شامی جلد دوم صفح ۹۳ پر ہے۔ لا یعتبر قولهم بالا جماع و لا یجوز للمنجم ان یعمل بحساب نفسه۔
- 4- اخبار، ہے بھی جاند کا جُوت ہر گزنہ ہوگا اس کے کہا خباری خبری بسااوقات کپ نگلی
  ہیں اورا گرخبر سے بھی ہوتو بھی بغیر جُوت شری کے ہر گزقا بل قبول نہیں۔ فانھم لا یشھدوا
  ہالرویة و لا علی شھادة غیر هم و انما حکوا رویة غیر هم کذا فی فتح
  القدیر۔ (رافقار مادیم سے ۱۹
- 5- خط ،خط سے بھی جاند کا بھوت نہ ہوگا۔اس کئے کدایک تحریر دوسری تحریر سے ل جاتی ہے

- البذاال سيملم يقين عاصل نه وكار درمخار بين بلا يعمل بالحط هدايه بين بهذا النحط هدايه بين به النحط فلا يعتبر

6- تاراور شیلفون، باعتباری میں خط سے بڑھ کر ہیں اس لئے کہ خط میں کم از کم کا تب کے ہاتھ کی علامت ہوتی ہے تاروشیلفون میں وہ بھی مفقود۔ نیز جب گواہ پردے کے ہی ہوتا ہے تو گواہی معتبر نہیں ہوتی اس لئے کہ ایک آواز سے دوسری آواز بھی مل جاتی ہے تو تاراور شیل فون کے ذریعہ گواہی کیے معتبر ہوسکتی ہے۔ فال کی عالمگیری جلد اسمعری صفحہ کے 20 مسمع من وراء الحجاب لا یسمع ان بشہد لاحتمال ان یکون غیرہ اذا لنغمة تشبه النغمة۔

7- ریڈیوادر ٹیلی ویژن، میں تارادر ٹیلیفون سے بھی زیادہ دشواریاں ہیں اس لئے کہ تار
وٹیلیفون پرسوال وجواب بھی کر سکتے ہیں گرریڈیواور ٹیلی ویژن پر پچھ بھی نہیں کر سکتے۔
غرضیکہ نئے آلات خبر پہنچانے میں تو کام آسکتے ہیں لیکن شہادتوں میں معتبر نہیں ہو
سکتے۔ یہی وجہ ہے خط ، تار، ٹیلی فون ، ریڈیواور ٹیلی ویژن کی خبروں پر پچہریوں کے مقدموں
کافیصلہ نہیں ہوتا بلکہ گوا ہوں کو جا ضر ہوکر گوا ہی دین پڑتی ہے۔ پھر فیصلہ ہوتا ہے۔

تعجب ہے کہ جب دنیوی جھڑوں میں موجودہ کچبری کا قانون ریڈیواور ٹیلی ویژن کے فرریعہ گواہی ماننے کو تیار نہیں تو پھردینی امور میں شریعت کا قانون ان کے ذریعہ گواہی کیونکر مان سکتا ہے۔

حضور طُلِیْنِ کاارشادگرای او پرگرر چکاہے کہ فیان غیم علیہ کیم فیا کھلو العدة شلین۔ یعنی اگر چاند مشتبہ ہوجائے تو تمیں دن کی گنی پوری کرو۔ (بخاری بسلم) گرافسوں کہ موجودہ زمانے کے بہت سے مسلمان ان میں اکثر بے نمازی و بے روزہ دار ہوتے ہیں، شیلیفون اور بیر یو فیرہ کی خبر پرایک ہنگامہ کھڑا کر کے قیامت بر پاکر دیتے ہیں۔ شیلیفون اور بیر یوفیرہ کی خبر پرایک ہنگامہ کھڑا کر کے قیامت بر پاکر دیتے ہیں۔ خدائے تعالی ان نامجھ مسلمانوں کو اپنے نبی کریم طُلِیْنِ کے ارشادگرای پر عمل کی توفیق خدائے تعالی او سلامه علیه عظافر مائے۔ امین بیجاہ حبیبه سید الموسلین صلوات الله تعالی و سلامه علیه و علیه م اجمعین۔

8- جہاں سلطانِ اسلام اور قاضی شرع کوئی نہ ہوتو شہرکا سب سے بڑا ان سیح العقیدہ مفتی اس کا قائم مقام ہاور جہاں کوئی مفتی نہ ہوتو عامہ موسین کے سامنے چاندگی گوائی دی جاتی ہے۔ (ناوئی رضویطدی سفرے ۵۰) اور حدیقہ ندیہ میں ہے۔ اذا حلا المنزمان من سلطان ذی کفایہ فالا مور مؤ کلہ الی العلماء ویلزم الامہ الموجوع الیہم و یصیرون و لاہ فاذا عسر جمعہ علی واحد استقل کل قطر باتباع علمائه فان کثروا فالمتبع اعلمهم فان استووا اقرع بینهم یعنی جب زمانہ ایے سلطان سے فالی ہو جومعا ملات شرعیہ میں کفایت کر سکے تو سب شرعی کام علماء کے سردہوں گے اور تمام معاملات شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کرنا مسلمانوں شرعی کام علماء کے سردہوں گے اور تمام معاملات شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کرنا مسلمانوں پرلازم ہوگا۔ وہی علم ء کوئی اور آگام میں وحا کم سمجھے جا کیں گے۔ پھرا گر سب مسلمانوں کا ایک عالم بہت زیادہ انقاق مشکل ہوتو ہرضلع کے لوگ اپنے علم ء کی اتباع کریں۔ پھرا گر صلح میں عالم بہت زیادہ ہوں تو جوان میں سب سے زیادہ احکام شرع جانتا ہواں کی پیروی ہوگی اور اگر علم میں برابر ہوں آتران میں قرعہ ڈالا جائے۔

9۔ بےنمازی، یانماز پڑھتا ہوگرترک جماعت کا عادی ہو، داڑھی منڈے داڑھی کتر واکر ایک مشت ہے کم رکھانے والے بیسب فاسق معلن ہیں ان کی گواہی شرعاً معتبر نہیں۔ یونہی کافر، بدند ہب، مجنوں، نابالغ کی گواہی بھی شرع کے نز دیک قابل اعتبار نہیں۔ (عامہ کت)

10- چاندد کھے کراس کی طرف انگی ہے اشارہ کرنا مکروہ ہے آگر چہدوسرے کو بتانے کے لیے ہو۔ (بہارشریعت پنجم ضفہ ۲۸۵) اور جیبا کہ در مختار میں ہے۔ اذا داو الھلال یسکوہ ان یشیب و االیسہ لیعنی چاند دکھے کراس کی جانب اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ اور فقال ک عالمگیر جلداول مصری صفی ۱۸ میں ہے۔ تکرہ الاشارۃ عند دویة الھلال کذا فی المظھویة لیعنی چاندد کھے کراشارہ کرنا مکروہ ہے۔ ایسائی ظہیریہ میں ہے۔ المظھویة لیعنی جاند کھ کراشارہ کرنا مگر ہوہ ہے۔ ایسائی ظہیریہ میں ہے۔ 11- مسلمانوں کو ایخ معاملات میں عربی اسلامی تاریخ وسنہ کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ دوسری تاریخ وسنہ کا اعتبار کرنا جائز نہیں جیبا کہ قسیر کبیر جلد چہارم صفحہ ۲۵ میں ہے۔ دوسری تاریخ وسنہ کا اعتبار کرنا جائز نہیں جیبا کہ قسیر کبیر جلد چہارم صفحہ ۲۵ میں ہے۔

قال اهل العلم الواجب على المسلمين بحكم هذه (۱)((اى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا (پاره اركوع ۱۱)) الاية ان يعتبرو فى بيوعهم و مدد ديونهم و احوال زكواتهم وسائر احكامهم السنة العربية بالاهلة ولا يجوز لهم اعبتار النسة العجمية والرومية ـ

### شبقدر

1- عَنُ ٱنَسِ بِنُ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنَّ هٰذَا الشَّهُ وَقَدُ حَرْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

" حضرت انس بن مالک رئائن نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہواتو حضور منائن نے فرمایا کہ بینہ شروع ہواتو حضور منائن نے فرمایا کہ بیم ہیں آیا ہے۔اوراس میں ایک رات ایس ہو ہزار مہینوں سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو جو خص اس کی برکتوں سے محروم رہاوہ تمام بھلائیوں سے محروم رہااور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگروہ جو بالکل برنصیب ہو'۔

2- عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى الْوَتُو مِنَ الْعَشُو وَالْاَوَا خِو مِنْ رَمَضَانَ - (بخارى)

" حضرت عائشہ فی شنانے کہا کہ حضور شکائی آئے۔ فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق را توں میں شب قدر کو تلاش کرو''۔

3- عَنُ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

" حضرت عائشہ ظائم انے قرمایا کہ میں نے رسول اللہ طاقی ہے یو جھا کہ یارسول اللہ طاقی ہے اوجھا کہ یارسول اللہ طاقی ہے اور معلوم ہوجائے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ طاقی ہے اللہ طاقی ہے اللہ طاقی ہے اللہ طاقی ہے اللہ طاقی ہے ہے اللہ معلوم ہوجائے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ طاقی ہے ہے ہے۔ اللہ میں کیا کہ بیدعا پڑھو۔اللہ میں انگائے عفو توجب العقو قاعف عینی۔(۱)

ا- الله الله الومعاف فرمان والا بمعاف كرمًا تخفي بيند بي و محصمعاف كرو \_ \_

4- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِى عَيْرِهِ. (ملم)

'' حضرت عا کشہ فرائی نیٹا نے فر مایا کہ رسول اللّہ نگا نیٹے جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں نہ میں (طاعت وعبادت کے لیے) کوشش فر ماتے تھے اتنی کسی دوسر سے عشرہ میں نہ فر ماتے تھے اتنی کسی دوسر سے عشرہ میں نہ فر ماتے تھے'۔

5- عَنُ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدُر نَزَلَ جَبُرَئِيلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كُبُكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَىٰ كُلَّ عَبُدٍ قَائِمِ أَوْ قَاعِدٍ يَذُكُرُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيْدِهِمْ يَعْنِي يَوُمُ فِطُرِهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ جِيْرِ وَقَى عَمَلَهُ قَالُو رَبَّنَا جَزَاءُهُ أَنْ يُّوَقِّى آجُرُهُ قَالَ مَلَائِكَتِي عَبيٰدِي وَإِمَائِنِي قَضُوا فَرِيْضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعِجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمُ فَيَقُولُ ارْجِعُوْا فَقَد غَفَرْتُ لَكُمُ وَبَدَّلْتُ سَيَّاتُكُمُ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرُجِعُونَ مَغُفُورًا لَهُمْ لَ (يَهِيَّ) ''' حضرت انس برنائیزو نے کہا کہ رسول کریم مٹائٹیز اسے فرمایا کہ جب شب قدر آئی ہے تو جبرائیل علائیا فرشنوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہراس بندہ کے کیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کریا بیٹے کرخدائے تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر جب انہیں عیدالفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو خدائے تعالیٰ اسپنے ان بندوں پراییۓ فرشنوں کے سامنے اپنی خوشنو دی کا اظہار کرتا ہے اور فر ما تاہے كهايم ميري فرشتو!اس مزدوركی اجرت كيا ہے جواپنا كام يورا كردے۔فرشتے عرض كرتے ہيں كے كدا ہے ہمارے يرور دگاراس كى اجرت بيہ ہے كداس كو يورا معادضہ دیا جائے۔خدائے تعالیٰ فرما تا ہے کہ اے میرے فرشتو! میرے بندوں اورمیری لونڈیوں نے (میرےمقرر کئے ہوئے) فرض کوادا کر دیا اب وہ گھروں سے دعا کے لیے عبد گاہ کی طرف نکلے ہیں۔ نتم ہے اپنی عرت، اینے جلال ، اپنی

بخشش ورحمت، ابنی عظمت شان، اور ابنی رفعت مکان کی که میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر خدائے تعالی فرما تا ہے اے میر بندو! اپنے گھروں کولوٹ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کونیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا نبی منظم نی کہ ان مالیا دیا ہے۔ اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

6- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِيْزَرَةً وَالْحَيْلِ الْعَشُرُ شَدَّ مِيْزَرَةً وَالْحَيْلِ اللّهِ عَلَيْكَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِيْزَرَةً وَالْحَيْلُ لَيْلَةً وَالْفَظَ اَهْلَدُ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں ایک شید تا میڈز کا کے تحت فرماتے ہیں۔'' کنایت ست ازاجتها و درعبادت زیادہ برعادت یا کنایت از گوشه گرفتن از زناں۔

(اشعة اللمعات جلداص 110)

#### انتتاه:

1- بعض جگهشب قدر میں عشاء کی نماز کیلئے سات باراذان کہتے ہیں یہ بےاصل ہے جس کاکوئی ثبوت نہیں۔

### أعتكاف

العَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ عَالَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْا وَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْا وَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
 حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ \_ (بَخَارِي مِسلم)

'' حضرت عائشہ ذائع اسے روایت ہے کہ نبی کریم سکا الیڈیا مضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ (ای طریقے پر)وصال فرمایا''۔

2- عَنَ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النّبِي عَلَيْكَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ

يَعْتَكِفُ عَامًا فَكُمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشُولِيْنَ لِرَمْنَ الدواؤر)

' حضرت انس وللنَّيْ نِي فَر ما يا كه حضور النَّيْدَ فِي مِمان كَ آخرى عشره مِن اعتكاف فرما يا كرت من اعتكاف فرما يا كرت من الله بين ۲۰ دن فرما يا كرت من الله بين ۲۰ دن اعتكاف فرما يا تو دوسر سرسال بين ۲۰ دن اعتكاف فرما يا "و دوسر سرسال بين ۲۰ دن اعتكاف فرما يا" ـ

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرناسنت موکدہ ہے۔جیبا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عبدالتی فرماتے۔'' اعتکاف در ظاہر مذہب حنیفہ سنت موکدہ است ازجہت مواظبت رسولِ خداستًا فیرآں تا انکہ گذشت ازیں عالم۔ (اشعۃ اللمعات جلد ۲ صفحہ ۱۱۸) بعنی ظاہر ہے کہ مذہب حنفیہ میں اعتکاف سنت موکدہ ہے اس لئے حضور مُلِقَیْنِ جمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔

#### انتباه

1- اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ واجب کہ اعتکاف کی منت مانی مثلاً یوں کہا کہ میرا بچہ تندرست ہوئیا تو ہیں تین دن کا اعتکاف کر دن تو بچہ کے تندرست ہونے پر روزہ کے ساتھ تین دن کا اعتکاف واجب ہوگا۔ سنت مو کدہ کہ بیسویں رمضان کوسور ح دُوبِ وقت اعتکاف کی نیت ہے مجد میں داخل ہواور تیسویں ۴۰۰ رمضان کوغروب کے بعد یا انتیس کو چاند ہونے کے بعد نکلے بیاعتکاف سنت موکدہ ہے یعنی اگر سب لوگ ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا اور ایک نے کرلیا تو سب بری الذمہ ہوگے۔ ان دونوں کے علاوہ جواعتکاف کیا جائے وہ ستحب ہے۔ جیسا کہ قبادی کی الگیری جلد اول صفحہ کا میں ہونے کے اللہ واجب و ھو المنذور تنجیزا او تعلیقا والی سنة مو کدة و ھو فی العشر الاخیر من رمضان والی مستحب و ھو ما سوا میں ہما ھکذا فی فتح القدیر۔

پر سے جیما کہ قال کا عالمگیری جلداول مصری صفحہ ۱۹۸ میں ہے۔ لا یتکلم الابحیر ویلازم التلاوة والحدیث والعلم وتدریسه وسیر النبی علیہ والانبیاء علیهم السلام واخبار الصالحین گذافی فتح القدیر۔ (مخلصا)

3- مستحب اعتکاف کی آسان صورت میہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دروازہ پر دخول مسجد کی نبیت بھی کرلیں جب تک مسجد میں رہیں گے دخول مسجد کی نبیت بھی کرلیں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نبیت کے الفاظ میہ ہیں۔

بِسُمِ اللّٰهِ دَخَلُتُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ نَوَيْتُ سَنَّةُ الْإِعْتِكَافِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي

''لینی اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کی برکت کے ساتھ داخل ہواور ای پر میں نے ' بھروسہ کیا اور میں نے سنت اعتکاف کی نبیت کی۔ بار اِلْہُ ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے دکھول دیے'۔

### تلاوت فرآن مجيد

1- عَنْ عُشُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَىٰ خَيْرٌكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ ( بَنارِي )

' خضرت عثمان مِنْ النِّيَّةِ نِهَ كَهما كه حضور مَنَّا لَيْدَا مِنْ ما يا كهُمْ ميں ہے بہترين شخص وہ ہے۔ جس نے قرآن سيکھا اور دوسروں کوسکھا يا''۔

2- عَنْ مَعَاذِهِ الْجُهُنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْانَ وَعَمِلَ بِمَا فِي فَيْ الْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْنَهُ آخُسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي فَيْهِ الْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْنَهُ آخُسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بِيُونَ تِ اللَّهُ نَيَا لَوْ كَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِلْذَا۔ (احم) بَيُونِ اللَّهُ نَيَا لَوْ كَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِلْذَا۔ (احم) فَيُونِ مِعادَبِ مَعادَجِي وَلَيْنَ فَي كُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِلْذَا۔ (احم) في معادِب معادَجِي وَلَيْنَ فَي كُمْ وَمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ أَلَى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ہوکہ جب ماں باپ کا بیمر تبہ ہے تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم پر عمل کیا''۔

3- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَكُنْ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَكُنّهُ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَكُنّهُ بِهِ خَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرِ اَمْنَالِهَا لَا اَقُولُ الْمَ حَرُفٌ اَلِفَ حَرُفٌ حَرُفٌ وَمِيمٌ حَرُفٌ \_ (رَيْنَ، دراي)

" حضرت ابن مسعود و النفيظ نے کہا کہ حضور ملی اللہ اللہ اللہ اللہ میں ایک جو محض کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الم کوایک حرف نہیں کہنا بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے "۔

قرآن میں کل 321267 حروف ہیں ، تو پورے قرآن کی تلاوت ہے 321267 نیکیاں ملیں گی۔

4- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَءُ سُوْرَةَ الْكَهُفِ وَإلىٰ جَانِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنيُنِ فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرْسُهُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنيُنِ فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرُسُهُ مَرْبُولِكُ لَهُ فَقَالَ تِلْكُ السَّكِينَةُ يَنْفَرُ فَلَكَ السَّكِينَةُ فَذَكَرَ ذَلِكُ لَهُ فَقَالَ تِلْكُ السَّكِينَةُ تَنْقَرُ لَتُ بِالْقُرُ ان (عَارى سَلَم)

'' حضرت براء فَالنَّمَةُ نَے فر مایا کہ ایک خص سورة کہف پڑھ رہاتھا اوراس کے قریب
ایک جانب دورسیوں سے گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے پر ایک ابر چھا گیا اور
گھوڑے سے قریب ہوا اور پھر قریب ہوا۔ اور گھوڑے نے اس کود کھے کرا چھلنا کو دنا
شروع کیا جب صبح ہوئی تو اس نے حضور مَالَّیْدِ ہُمَ صَرْمَت مِیں حاضر ہوکر واقعہ بیان کیا
آپ اَلْیُولُم نے فر مایا یہ سکی نیا میں محت تھی جو قرآن پڑھنے کے سبب نازل ہوئی'۔

حَنْ اَبِی سَعِیْدِ الْمُحَدِّ مِی آنَ اُسَیْدَ ہُن حُضَیْو قَالَ بَیْنَهُمَا هُو یَا مُولُونُ مِن اللَّیْلِ سُورَةَ الْمُحَدِّ مِی آنَ اُسَیْدَ ہُن حُضَیْو قَالَ بَیْنَهُمَا هُو یَا مُولُونُ مِن اللَّیْلِ سُورَةَ الْمُحَدِّ مِی آنَ اُسَیْدَ ہُن حُضَیْو قَالَ بَیْنَهُمَا هُو یَا مُولُونُ مِن اللَّیْلِ سُورَةَ الْمُحَدِّ مِی آنَ اُسْکَتَ فَسَکَتَ فَسُکَتُ مُنْ مَا اَنْ یَا مُنْ اللَّیْ اللَّیْ اللَّهُ اللَّا اللَّیْلِ سُورَةَ الْمُحَدِّ اللَّیْ مَنْ مَا فَالْسُفَقَ اَنْ یَصِیْبَهُ وَلَمَّا اَنْجَرَهُ رَفِعُ رَاسَةً وَکَانَ اَبْنَهُ یَحْدِی قَرِیْا مِنْهَا فَاشُفَقَ اَنْ یَصِیْبَهُ وَلَمَّا اَنْجَرَهُ رَقِعُ رَاسَةً وَکَانَ اَبْنَهُ یَحْدِی قَرِیْا مِنْهَا فَاشُفَقَ اَنْ یَصِیْبَهُ وَلَمَّا اَنْجَرَهُ رَقَعَ رَاسَةً وَکَانَ اَبْنَهُ یَحْدِی قَرِیْا مِنْهَا فَاشُفَقَ اَنْ یَصِیْبَهُ وَلَمَا اَنْجَرَهُ رَقَعَ رَاسَةً وَکَانَ اَبْنَهُ یَحْدِی قَرِیْا مِنْهَا فَاشُفَقَ اَنْ یَصِیْبَهُ وَلَمَا اَنْجَرَهُ رَقَعَ رَاسَةً

إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثَلُ الظَّلَّةِ فَيْهَا آمُثَالُ الْمَصَابِيحِ فَلَمَّا آصُبَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ إِقُرَأَ يَابُن حُضَيْرٍ قَالَ فَاشْفَقْتُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اَنُ تَطَأَيَحُيلِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَأَنْصَرَفَتُ اِلَيْهِ وَرَفَعُتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء فَإِذَا مِثُلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا آمُثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَوَجْتُ حَتَّى لَا آرَهَا قَالَ وَتَدُرِى مَاذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَالِيَكَةُ ذَنَتُ لِصَوْبِكَ وَلَوْقَرَأْتَ لا صبيحت ينظر الناس إليها لاتتواراي مِنهم (بخاري سلم) " حضرت ابوسعید خدری را الله اسے روایت ہے کہ اسید بن حمیر نے بیان کیا کہ میں رات کوسورہ کقرہ پڑھ رہاتھااور میرا گھوڑامیرے پاس بندھا ہواتھا یکا کیے گھوڑا اچھلنے کودنے لگامیں پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا تو گھوڑ ابھی تھہر گیا میں نے پھر پڑھنا شروع کیا گھوڑا پھرای طرح اچھلنے کودنے لگا آخر میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا یجی گھوڑے کے قریب سور ہاتھا مجھ کواندیشہ ہوا کہ ہیں گھوڑ ااس کو تکلیف نہ پہنچا دے اس خیال سے بیچی کو ہٹا کر جب آسان کی طرف سراٹھا کراجا تک دیکھا کہ کوئی چیز سائبان کی طرح ہے جس میں چراغوں جیسی چیکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس واقعه كوميس في حضور من النيام سے بيان كيا آپ مالنائيم فرمايا۔ اے ابن حفير! تلاوت كرتے رہتے۔ میں نے عرض كى يارسول الله مناليَّة فيم ميرابيثا يحيٰ قريب تھا مجھ كو اندیشہ وا کہ میں گھوڑ ااس کو کچل نہ دے۔اس لئے بیخی کی طرف چلا گیااور آسان کی طرف سراتھایا تو کوئی چیز سائیان کی طرح نظر آئی جب میں نے باہرنکل کر دیکھا تو میجه بھی ندتھاحضور فی فیام نے فرمایاتم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیانہیں، آب النفية كمن في المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المرتوبرابر براهتا ر ہتا تو صبح کولوگ فرشتوں کو دیکھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے نہ چھیتے''۔ 6- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لِأَبَى بَنِ كَعْبِ كَيْفَ تَقُرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَقَراً أَمَّ الْقُرانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْوِلَتُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْانِ مِثْلُهَا۔ (تندی) وحضرت ابو ہرمرہ والنفظ نے کہا کہ رسول کر بم منا لیکھ نے حضرت الی بن کعب زالتنا

ہے دریافت فرمایا کہ نماز میں کیا پڑھتے ہوتو انہوں نے سور ہ فاتھ کی تلاوت کی۔ تو حضور سکی فیڈ کی خات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضور سکی فیڈ کی خرمایات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تو را قانجیل اور زبور (یہاں تک کہ) قرآن میں اس کے شل (کوئی دوسری سورة) نہیں نازل ہوئی'۔

7- عَنُ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرُانِ يَاكُلُ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرُانِ عَنْ اللّهُ لَهُ بِقَرَائِتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَشَرَ مَرَّاتٍ - يلس وَمَنُ قَرَأَ يلس كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِقَرَائِتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَشَرَ مَرَّاتٍ - يلس وَمَنُ قَرَأَ يلس كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِقَرَائِتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَشَرَ مَرَّاتٍ - (تَذِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

'' حضرت انس بٹائٹیؤ نے کہا کہ حضور سگاٹیؤ آئے نے رہایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قر آن کا دل سور کا لیں ہے۔ پس جو شخص سور کا لیس کو پڑھے اس کے لیے دس قر آن پڑھنے کا نوا کھا ہے''۔

8- عَنْ عَطَاءِ بُنِ رِبَاحِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَرَأَ يلسَ فِى صَدُرِ النَّهَارِ قُضِيتُ حَوَائِجُهُ - (دراى)

'' حضرت عطار بن رباح را التنظیر نے کہا کہ مجھ کومعلوم ہوا کہ رسول القدی تیکی نے فرمایا دن کے شروع حصہ میں جو محص سور کا لیس بڑھے تو اس کی حاجتیں پوری کر دی جاتی میں ''

9- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نِ الْمُنَزِيِّ أَنَّ النَّبِيّ النَّالَيْ قَالَ مَنُ قَرَأ يلس إِنْ الْحَاءَ وَجُهِ اللَّهِ تَعَالَى عُفِرً لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقُو الْوُهَا عِنْدَ مَو تَاكُمُ - ( عَنَى )

'' حضرت معقل بن يبار مزنى ظِلْنَ بِي حروايت ہے کہ نبی کريم اللَّيْوَ اللَّهِ مَعَالَى بِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعَالَى عُوشَنودى حاصل كرنے كيلئے سورة يُس كو بِرُها تواس كے جس شخص نے محض خداكی خوشنودى حاصل كرنے كيلئے سورة يُس كو بِرُها تواس كے اس بِرُها اللَّهِ كُلُمُ مَان كَيْ جاتے ہيں تواس سورة كوتم لوگ البِيغ مُر دول كے پاس بِرُها اللَّهِ كُلُمْ مَان كُلُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّل

10- عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكِ اللَّهِ مَلَّكِ اللَّهِ عَرُوسٌ وَعَرُوسٌ الْقُرُانِ الرَّحْمِنُ - ( بَهِي ) " حضرت على مِنْ الْمُؤْرِ فَي كَها كه مِين فِي حضور مَنْ الْمَيْدِ عَمْ واللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن یاک کی زینت سور ہُ رحمٰن ہے'۔

11-عَنْ آبَى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَانِيَّ الْعُجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقُراً فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اَحَدُّ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اَحَدُّ لَيْكَ الْقُرُ انِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ يَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرُ انِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ يَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرُ ان (سلم، بخارى)

12- عَنْ آبِنَى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ تَعَاهَدُوْا الْقُرُانَ فَوَالَّذِي نَفْسِى بِيدِه لَهُو اَشَدُّ تَفَصِيّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا - (بخاری مسلم)

''حضرت ابوموی اشعری وظائن نے کہا کہ رسول کریم طُانِی فِی مُقالِم نَ مَرایا کہ قرآن کے ساتھ اعتنا کروہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اپی رسی سے اونٹ نکل جانے کی بنسبت قرآن سینہ سے جلدنکل جاتا ہے'۔

13-عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ اِمُرِي يَقُرَأُ الْقُوانَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجُذَمَ لِ

'' حضرت سعید بن عبادہ طالعیٰ نے کہا کہ حضور مظافیٰ آئے نے مایا کہ جوشخص قرآن پڑھے اور پھراس کو بھول جائے وہ قیامت کے دن خدا ہے اس حال میں ملے گاکہ اس کے اعضا جذام (۱) کے سبب گل گئے ہوں گئے'۔

#### انتتاه

- 1- بیرون نماز کی سورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کرتے وقت اعوذ با اللّٰه من الشیطن السر جیم پڑھنامستحب ہے اور سم اللّٰہ پڑھناسنت ہے اور درمیان سورت سے تلاوت کی ابتداء کرتے وقت اعوذ باللّٰہ اور بسم اللّٰہ پڑھنامستحب ہے۔ (بہار ربعت)
- 2- سورة توبدكي ابتداميس اعوذ بالله برخصنه كانيا طريقه جوآج كل كے حافظوں نے نكالا ہے
  - . 1- مرد بكه يفتد اعضائے اوبعلت جذام كه علية مشهورست \_ (اشعة صفحة ١٥١ اجلد٢) .

ہے اصل ہے۔ اور بیہ جومشہور ہے کہ' سورہ توبہ کے کسی حصہ سے تلاوت کی ابتداء کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے میمض غلط ہے۔ (بہارٹر بعت جلد سفیہ ۴۰)

- 3- بعض جگہ لَقَدُ جَآءً کُم رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِکُمْ عَارِحَ نماز تلاوت کی ابتداء کرتے ہیں مگراس کے شروع میں بسم اللہ ہیں پڑھتے حالا نکہ اس آیت کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنام سخب ہے ای طرح قل میں بنج آیت پڑھتے وقت و الھ کم اللہ واحد یا ان رحمہ اللہ قریب یا ماکان محمد سے تلاوت کی ابتداء کرتے ہیں تو تعوذ و تسمیہ ہیں پڑھتے ایسا ہر گزنہ کرنا جائے۔
- 4- مجمع ميں سب لوگ بلندآ واز ميں قرآن مجيد پراهيں بيرام ہاكثر تيجوں ميں سب بلند
  آ واز سے پراھتے ہيں بيرام ہے اگر چند مخص پراھنے والے ہوں تو تھم ہے آ ہت ہوں ہو تھیں۔ (بہارشر بعت جلد سوم صفحہ ۱۳) اور در مختار مع ردا محتار جلداول صفحہ ۳۸۳ ميں ہے۔ يحب الاستماع للقوائة مطلقا لان العبوة لعموم اللفظ۔
  - پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اور سور ہ فاتخہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل مثلاً تین جھوٹی آیت بی یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا واجب عین ہے۔ (بہارِ شریعت جلد سوم صفحہ ۳۰۵) اور در مختار ہیں ہے۔ حفظ تحمید عبالْقُوْ ان فَرَض کِفایة و حِفظ فاتحیۃ الکتاب و سورة واجب علیٰ کُلِّ مُسلِم۔ (مُلما)
  - 6- س ش ص۔ ت ط۔ ذ ز ض ظ۔ ا ء ع ح ہ ق ك۔ د ض۔ ج ز ال حرفول کا سیجے امتیاز رکھیں ورندنماز فاسد ہونے کی صورت میں نمازنہ ہوگی۔ (بہارشریعت)
  - 7- جولوگ ح ط ع ص وغيره كريخ تلفظ پرقدرت ندر كه بهول انهيل لازم ب كريخ حروف كروف كروف الامكان كوشش جارى رهيل ورن تماز ند بوگ جيرا كرفاوى رضويد جلاسوم صفحه ۱۹۵ ورشامی جلداول صفحه ۲۰ میل به من لا يقدر على التلفظ به من الحروف من الحروف كالوحمن الوحيم و الشيطان الوجيم، نَعْبُدُ واياك نستئين، السراط، انامت فكل ذلك حكمه مامر من بذل الجهد دائما و آلا فلاتصع الصلوة به (ملحم)
    - 8- دیباتوں میں مکتنب کے اکثر مدرسین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پورے قرآن میں وز ظاکوج،

ق کوکش کوس اورغ کوگ پڑھتے ہیں ہے گناہ ہے۔ اور بعض تو بلا وضوقر آن کو ہاتھ لگاتے ہیں جو شخت نا جائز وحرام ہے گات ہیں جو شخت نا جائز وحرام ہے گما قال الله تعالی لا یکسه الله المطقر وُن۔ (سورہ واقعہ ۹) ''اے نہ چھو کمیں گر باوضو'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

9- آج کل حافظ اس طرح قرآن مجید برا هتے ہیں کہ یعلمون ،تعلمون کے سواکسی لفظ کا پہتہ نہیں چاتا نظمی خان کے سوائسی لفظ کا پہتہ نہیں چاتا نظمی حروف ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس برفخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد برا هتا ہے حالانکہ اس طرح قرآن برا هنا سخت حرام ہے۔

(بهارشر بعت جلد ۱۳۰ فحه ۳۰)

10-ادقات مروه لین طوع وغروب کے وقت اور دو پہر کے وقت قرآن مجید بلا کراہت جائز ہے لیکن نہ کر بے تو بہتر ہے۔ بہار شریعت جلد سوم صفحہ ۲۳ میں ہے۔ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر ہیں۔ بہتر ہے کہ ذکر اور در ووشریف میں مشغول رہاور بہتر این جلد اول صفحہ ۲۵ میں البغیة کا یہ قول الصلوة علی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی الا وقات التی تکره فیها الصلوة والدعا والتسبیح افضل من قراة القران نقل کر کے کلصے ہیں ولعله لان القران رکن الصلواة وهی مکروهة فالا ولی ترك ما كان ركنا لها۔اور در الحتار جلداول صفحہ ۲۹۲ میں صاحب بحر کے قول فالا ولی کے تحت ہے۔ فالا ولی ای فالا فضل لیوافق صاحب بحر کے قول فالا ولی کے تحت ہے۔ فالا ولی ای فالا فضل لیوافق کلام البغیه فان مفاده انه لا گراهة اصلا لان ترك الفاضل لا گراهه فیه۔ مخر قرآن، جان ایمان، روح دیں مخر قرآن، جان ایمان، روح دیں

**\*\*.....** 

# كتاب الحج

### 3

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسِ آفِى كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسِ آفِى كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مَا قَلَمُ تَعْمَلُو بِهَا وَلَم تَسْتَطِيعُوا قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمُ لَوَ جَبَتُ وَلَو وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُو بِهَا وَلَم تَسْتَطِيعُوا وَالْحَبَّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطُو عُد (احم، نمالَ، دارى اسْتَافِة)

" حضرت ابن عباس ڈائٹینا نے کہا کہ رسول کریم کاٹٹیز کمنے فرمایا کہ اے لوگو! خدانے تم پر جج فرض کیا ہے۔ اقرع بن حابس ڈائٹیؤ نے کھڑے ہوکرع ض کیا۔ یارسول اللہ کاٹٹیؤ کیا کہ مسال جج فرض ہوجائے گااورا گر ہر کیا ہرسال جج فرض ہوجائے گااورا گر ہر سال فرض ہوجائے گااورا گر ہر سال فرض ہوجائے تو تم اسے اداکرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لئے جج پوری زندگ میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور جو شخص اس سے زیادہ کرے وہ فل ہے'۔ معلوم ہوا کہ حضور سکا تھا تھا احکام شرعیہ پرکلی اختیار رکھتے ہیں کہ اگر چاہتے تو ہر سال جج کرنا معلوم ہوا کہ حضور سکا تھا تھا احکام شرعیہ پرکلی اختیار رکھتے ہیں کہ اگر چاہتے تو ہر سال جج کرنا فراد ہے۔

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ مَنْ مَااَرَادَا الْنَحَجَّ فَلْيُعَجِّلَ. (ابزرادر،راری)

'' حضرت ابن عباس ٹائٹۂ نے کہا کہ رسول کریم ماٹائٹیئم نے قرمایا کہ جوشخص جج کا ارادہ کر ہےتو پھرجلداس کو بورا کر ہے'۔

3- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ طَلْطُ تَالِيُّهُ تَابِعُو بِينَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ فَإِلَّهُ عَلَيْكُ تَابِعُو بِينَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ فَإِلَّهُ مَا يَنْقِى الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ فَإِلَّهُ مَا يَنْقِى الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ فَإِلَّهُ مَا يَنْقِى الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ وَاللَّهُ مَا يَنْقِى الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ وَاللَّهُ مَا يَنْقِى الْكِيْرُ وَاللَّهُ مَا يَنْقِى الْحَبَيْدِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةِ (رَبَيْنَ اللَّ

ا- هو يحدمل الفقر الظاهر بحصول غنى البد والفقر الباطن بحصول غنى القلب (مرقاة)

4- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ خَرَجا حَاجًا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ عَارِيْكُ مَنْ خَرَجا حَاجًا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ عَارِيًا ثُمُّ مَاتَ فِى طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللّهُ لَهُ اَجُوَ الْعَازِى وَالْحَاجِ وَالْمُعْتَمِر ـ

(بيبقي مشككوة)

' حضرت ابو ہریرہ رہ النائی نے کہا کہ حضور ملکی آئی آئے نے مایا کہ جو شخص جے یا عمرہ یا جہاد کے اداد ہے سے نکلا اور راستہ میں ہی مرگیا تو اللہ تعالی اس کے قل میں ہمیشہ کیلئے مجاہد ، حاجی اور عمرہ کرنے والے کا تو اب لکھ دیتا ہے'۔

5- عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِيْهِ ۚ إِنَّ عَمْرَهَ فِى رَمْضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

'' حضرت ابن عباس والفيئة النه كها كه رسول كريم النينيم في النيم الما يكرمضان مين عمره ج كے برابر ہے''۔

6- عَنْ أَبِى رَزِيْنِ نَ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِي شَيْحُ كَبِيرٌ لَا يَسْتَظِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيلُكُ وَاعْتَمِرُ \_ (رَمْنَ رَابِودَاوُد)

اَبِيْكُ وَاعْتَمِرُ \_ (رَمْنَ رَابُودَاوُد)

7- عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ قَالَ اتَى رَجُلُ نِ النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ إِنَّ الْحَتِي نَلَرَتُ اَنَ الْحَتِي اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَتِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُا دَيْنَ اكْنُتَ قَاضِيةً وَحَتَّ وَإِنَّهُا هَيْنَ اكْنُتَ قَاضِيةً عَلَيْهُا دَيْنَ اكْنُتَ قَاضِيةً عَلَيْهُا دَيْنَ اكْنُتَ قَاضِيةً عَلَيْهُا دَيْنَ اكْنُتَ قَاضِيةً عَلَيْهُا دَيْنَ اللّهِ فَهُوا حَقَّ بِالْقَضَاءِ - (بَعَارِي مِسلم)

"خضرت ابن عباس رظائین نے فرمایا کہ حضور طائین خدمتِ اقدس میں ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میری بہن نے جج کی نذر مانی تھی (اور نذر پوری کرنے سے جہلے) وہ مرگئی۔ آپ منائین کے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا اس کوادا کرتا؟ اس نے عرض کی ہاں۔ آپ منائین کے فرمایا تو پھر خدائے تعالیٰ کا قرض بھی ادا کر کہ اس کا داکر نازیا دہ ضروری ہے '۔

8- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۖ لَا تُسَافِرَنَّ اِمْرَاتُهُ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرُمُ لِهِ ابْخَارِيْ مِسَلَمِ) مَحْرُمُ لِهِ ابْخَارِيْ مِسَلَمِ)

''حضرت ابن عباس مٹالٹھئائے نے کہا کہ حضور مالٹھیائے نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے ہرگز سفرنہ کرے (جاہیے وہ جج ہی کاسفر کیوں نہو)''۔

اننتاه

1- دکھاوے کیلئے بچ کرنا اور مال حرام ہے جج کوجانا حرام ہے۔
 (درمخار، درائحار، بہارشربیت منی ۱ اے الدہ)

2- مج كرنے كے ليے بھى تقور اور فو تو كھنچانا جائز نہيں خواہ بج فرض ہويانقل ،اس لئے كہ كناه سے بچناكسى نيكى كے اكتساب سے اہم واعظم ہے جبيا كہ فراوى رضوبہ جلد اصفحہ 24 كر الشاب سے اہم واعظم ہے جبيا كہ فراوى رضوبہ جلد المسفحہ 24 كر الشاب الشاب سے استانه بالما مورات ما اشابہ سے ہے۔اعتناء الشرع بالمنهيات الله من اعتنائه بالما مورات م

3- عورت كومكمشريف تك جانے ميں تين روزيا زيادہ كاراسته بوتواس كے ہمراہ شوہريا

محرم ہونا ضروری ہے خواہ جوان ہو یا بوڑھی۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے۔خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہوجیسے باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کے نکاح کی حرمت ہوجیسے رضاعی بھائی ہاپ، بیٹا، وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کے نکاح کی حرمت ہوجیسے رضاعی بھائی باپ، بیٹا، وغیرہ یا سسرالی رشتہ سے حرمت آئی ہوجیسے خسر، شوہر کا بیٹا وغیرہ۔ (بہار شریعت)

- 4- شوہر یا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ سوہر یا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ مجنول بیانا بالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جاسکتی۔ (عائمگیری، درمخار، بہار شریعت)
- 5- عورت کوبغیرمحرم یا شوہر کے جج کے لیے جانا حرام ہے اگر جج کرے گی تو ہوجائے گا مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ بعض عور تنیں بغیر محرم اپنے بیر یا کسی بوڑھے آ دمی کے ساتھ جج کوجاتی ہیں ریجی ناجائز وحرام ہے۔ (نادی رضویہ جلد مصفحہ ۲۹۱)
- 6- عورت کے ساتھ شوہراؤر محرم نہ ہوتو اس پرواجب نہیں کہ جے کے جانے کے لیے نکاح کرے۔(بہار شریعت)
- 7- اگر جے کے مصارف کامالک ہواور احباب کے لیے تخد و تحالف لانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ تب بھی جے کو جانا فرض ہے اس کی وجہ سے جے نہ کرنا حرام ہے۔ (ہمار شریعت) 8- سرکار اقدی کا فیڈ کے روضہ انور کی حاضری اور بیت اللہ شریف نیز دیگر مقامات مقدسہ کی زیادت کے بعد حاجیوں کو جائے تو بیتھا کہ اپنے عزیز و اقارب میں نہ ہجی رنگ بیدا کرتے۔ گرافسوں کہ ایسا کرنے کی بجائے وہاں سے ریڈیولا کر اپنے عزیز و اقارب کو دیتے ہیں جس سے وہ اکثر اوقات گانا بجانا بھی سن کرگناہ کماتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ریڈیولا نے والے حاجی کانامہ اعمال بھی سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی قال اللہ تعالی ماللہ تعالی قال اللہ تعالی اللہ تعالی قال اللہ تعالی اللہ تعالی قال اللہ تعالی اللہ تعالی قال اللہ تعالی میں سے وہ اسے والے حاجی کانامہ اعمال بھی سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی قال اللہ تعالی

وَتَعَاوَنُوْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ صولاً تَعَاوَنُوْ عَلَى الْإِثْمِ وَّالْعُدُونِ.

(سوره المائده آيت)

''اور نیکی اور پر بیز گاری پر ایک دوسرے کی مدد کرواور گناه اور زیادتی پر باہم مدونہ دو''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

9- جس نے پاک مال، باک کمائی، پاک نیت سے جج کیااوراس میں لڑائی جھگڑا نیز برتم کے گناہ ونافر مانی سے بچا بھر جج کے بعد فوراً مرگیااتنی مہلت نہ ملی جوحقوق

العباداس كذمے تھا نہيں اداكرتا يا اداكر نے كى فكركرتا تو جج قبول ہونے كى صورت ميں اميد قوى ہے كہ اللہ تعالى اپنے تمام حقوق معاف فرماد ، اور حقوق العباد كواپئة دمه كرم پر لے كرحق والول كوقيامت كے دن راضى كر ہے اور خصومت سے نجات بخشے ۔ (اعجب الا مداد للا مام احمد رضا)

اوراگرج کے بعد زندہ رہااور حق الا مکان حقوق کا تدارک کرلیا بین سالہائے گزشتہ کی مافی نے وار تدا کردی چھوٹی ہوئی نماز اور روزہ کی قضا کی جس کا حق مارلیا تھااس کو یا مرنے کے بعداس کے وارثین کودے دیا، جے تکلیف پہنچائی تھی معاف کرالیا جوصاحب حق ندرہااس کی طرف سے صدقہ کرویا۔ اگر حقوق التداور حقوق العباد میں سے ادا کرتے کے چھوٹ گیا تو موت کے وقت السپ مال میں سے ان کی ادائیگی کی وصیت کر گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقوق التداور حقوق العباد میں سے چھٹکارے کی ہر ممکن کوشش کی تواس کے لیے بخشش کی اور زیادہ امید ہے۔ (اعجب الامداد) مال اگر ج کے بعد قدرت ہونے کے باوجود امور سے خفلت برتی انہیں ادانہ کیا تو یہ سب گناہ از سر نواس کے ذمہ ہول گے اس لیے کہ حقوق اللہ وحقوق العباد تو باتی ہی تھے ان کی ادائیگی میں تا خیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا جس کے ازالہ کیلئے وہ ج کافی نہ ہوگا اس لئے کہ ج سے قضا کی ادائیگی میں تا خیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا جس کے ازالہ کیلئے وہ ج کافی نہ ہوگا اس لئے کہ ج سے قضا کر دے گناہ ہوں بینی وقت پر نماز وروزہ وغیرہ اداکرنے کی تقصیم کو دھوتا ہے۔ ج سے قضا شدہ نماز اور روزہ ہرگز نہیں معاف (۱) ہوتے اور نہ آئیدہ کیلئے پر وانہ آزادی ماتا ہے جبکہ شدہ نماز اور روزہ ہرگز نہیں معاف (۱) ہوتے اور نہ آئیدہ کیلئے پر وانہ آزادی ماتا ہے جبکہ شدہ نماز اور روزہ ہرگز نہیں معاف (۱) ہوتے اور نہ آئیدہ کیلئے پر وانہ آزادی ماتا ہے جبکہ

مقبول (2) جج كى نشانى بى به ہے كہ حاجى بہلے سے اچھا ہوكروا يس ہو۔ (اعجب الامداد) ١- ردالخارجلددوم سفحا ٢٦ يس اس مسئلہ پر بحث كے بعد فرمايا كہ والحساصل ان تا خير الدين و غيره تا خير نحو الصلوة والز كلوة من حقوقه تعالىٰ قيسقط الم النا خير فقط عما معنى دون الاصل

دون التاخير المستقبل، قال في البحر فليس معنى التكفير كما يتو هم كثير من الناس ان الدين يسقط عنه وكذا قضاء الصلوة والصوم والزكوة اذالم يقل احد بذلك. پيم مق ٢٦٢ ير

قرمايا: والمحاصل كما في البحران المسله الطفية فللديقطع تكفير العيج الكيائر من حقوقه

. تعالى من حقوق العباد..

افعة اللمعات جلدوه م مفير ۳۰ ميں ہے گفته اندنشان مج مبرور آن ست كه بهتر از انكه رفته است برگردو،
 بیایدرا غب دوا خرت وزاہد در دیا بمعاصی عود نه كند۔

آج كل بهت مے حضرات برسها برس حقوق الله یعنی نماز وروزه اور ز کو ة وغیره نہیں ادا كرتے نيز حقوق العياد كى مجھ برواہ ہيں كرتے ،كسى كول كرتے ہيں ،كسى كى زمين غصب كر لیتے ہیں، کسی کا مال چراتے ہیں، کسی کا روپیہ لے لیتے ہیں اور کسی کوستاتے ہیں پھر جج کر آتے ہیں اور میجھتے ہیں کہ ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے نداب جھوتی ہوئی قضانمازیں پر حیس نہ بندوں کے حقوق معاف کرانا ہے بیان کی سخت غلط<sup>ہمی</sup> ہے۔ مولى تعالى مسلمانوں كوتوفيق عطا فرمائے كه وه حقوق الله اور حقوق العباد كما حقه ادا

بجاه حبيبه سيد المرسلين صلوت الله تعالى و سلامه عليه و عليهم

كعبدتو ومكي حيكے كعبے كاكعبہ ديكھو

حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو

## مديبنه طبيبه كي حاضري

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ زَارَ قَبْرِى وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتي\_ (دارقطني بيئل)

محضرت ابن عمر والنافيك في كما كدرسول كريم ملاقية فيم في في مايا كدجو محص ميرى قبركي زیارت کرے تواس کے لیے میری شفاعت واجب ہے'۔

2- عَن بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ جَاءَ نِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارِتِي كَانَ حَقًّا عَلَىَّ أَنُ ٱكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.

(دارتطنی بیهی )

حضرت ابن عمر کی کھا کے حضور مالی کے فرمایا کہ جومیری زیارت کے لیے آیا۔سوائے میری زیارت کے اور کسی جاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پرحق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شقیع بنول''۔

اللهم ارزفنا شفاعة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى عكيه التحيّة

وَالثُّنَار

"اساللہ! اپ حبیب مصطفی و نی مجتمی علیہ التحیة والمثناء کی شفاعت جمیں عطافر ما"۔

3 عن ابن عُمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِی بَعْدَ وَفَاتِی گان کَمَنْ ذَارَنِی فِی حَیاتِی۔ (دارتطنی طرانی)

"دصرت ابن عمر الله مجانے کہا کہ رسول اللہ مخالی کے فرمایا کہ جس نے جج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جسے میری حیات (دیوی)
میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جسے میری حیات (دیوی)
میری وفات سے مشرف ہوا۔

### انتتاه

1- زیارت اقدی قریب بواجب ہے۔ (فاوی رضویہ بہارشریعت)

2- منج كيلية جانا اورسر كارا قدس مناتينيكم كےروضدا نور كى زيارت نه كرنا بديختى كى علامت ہے۔

انبيائے كرام زنده ہيں

حضرت بیخ عبدالحق محدث دہلوی عمیدیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ پیٹیمبر خدا زندہ است بہ حقیقت دنیاوی لینی خدائے تعالی کے نبی دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔(افعید اللمعات جلدام فیلاے۵)

اورحفرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری اس مدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ لافسوق لهم فی المحالین ولداقیل اولیاء الله لایموتون ولکن ینتقلون من دار الی داد ۔ لهم فی المحالین ولداقیل اولیاء الله لایموتون ولکن ینتقلون من دار الی داد ۔ لیمی انبیائے کرام کی دنیوی اور بعدوصال کی زندگی میں کوئی فرق نبیں اسی لئے کہا جاتا ہے ۔

کہاولیائے کرام مرتے بیں بلکہ ایک دارسے دوس بدار کی طرف منتقل ہوجائے ہیں۔ (مرقاۃ جلد اسمبور بہی صفحہ ۲۱۱)

2- عَنْ آوْسِ بُنِ آوُسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ آجُسَادَ الْآنِياءِ۔ الْآرُضِ آجُسَادَ الْآنِياءِ۔

(رواه ابودا وُ دوالنسائي والداري والبهللي وابن مانبه كليم عن اوس بن اوس بالتنوع مشكو ة صغه ١١٠)

"حضرت اوس بن اوس وظائمة ني كها كدسركا رطائلية أي ني كهاكه خدائ تعالى ني اوس وظائمة أنها كدسركا رطائلية أن في ما يا كدخدائ تعالى في المبيائ كرام الفيل كرسمون كوز مين بركها ناحرام فرما ديائ - معفرت ملاعلى قارى رضى الله عندرب البارى اس حديث كي تحت فرمات بيل كد

ان الانبياء في قبورهم احياء.

"انبیائے کرام طباہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ (مرقاۃ جلدددم صفیہ ۲۰)
اور حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عضائیہ اسی صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں
کہ حیات انبیاء متفق علیہ است بھے کس راور ویئے خلافے نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقی
نہ حیات معنوی روحانی چنا نکہ شہدار است۔ (افعۃ اللمعات جلدا سفیم ۲۵)

تعنی انبیائے کرام نظام زندہ ہیں اوران کی زندگی سب مانتے آئے ہیں۔ کسی کواس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔

#### اغتاه

1- انبیائے کرام طیل بعدوفات و نیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں ای کئے شب معراج جیس ای کارافدس میں گئی کے سیت المقدس کینچے تو انبیائے کرام طیل کو وہاں نماز پڑھائی۔ اگر انبیائے کرام طیل بعدوفات زندہ نہ ہوتے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے کے کیے آئے۔ المقدس میں نماز پڑھنے کے کے کیے آئے۔

The second secon

2- انبیائے کرام کی زندگی جسمانی حقیقی دنیوی ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے اسی لئے انبیائے کرام ملیل کا ترکہ نبیل تقسیم کیا جاتا اور نہ ان کے

بیویاں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں اور شہیدوں کا ترکہ نتیم ہوتا ہے اور ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔

3- انبیائے کرام بیل کا زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیوی ہے بس فرق صرف بیہ کہ ہم جیے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔جیسا کہ حضرت شیخ حسن بن عمار شرنبوا فی عشائیہ اپنی مشہور کتاب فورالا بیناح کی شرح مراتی الفلاح میں فرماتے ہیں۔و مما هو مقو عند المحققین انه صلی الله تعالی حی گرزی ممتع بجمیع الملاذ و العبادات غیر الله حجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات۔

(مع طحطاوی مصری صفحه ۲۲۲۷).

یعنی بیہ بات اربابِ تحقیق علماء کے نزدیک ٹابت ہے کہ سرکارا قدی سالھی ہے۔ تقام دندی کے ساتھ ) زندہ ہیں۔ ان پر دوزی پیش کی جاتی ہے۔ تمام لذات والی چیزوں کا مزا اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں۔ لیکن جولوگ آپ کے بلند در جوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں اور نیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلداول صفحہ ۱۹۲ میں ان کی نگاموں سے اوجھل ہیں اور نیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلداول صفحہ ۱۹۲ میں ہے۔ الانبیاء نیم احیاء فیمی قبور پھم حیاة حقیقة کے بعنی انبیائے کرام عیم حقیق زندگ کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

اورمرقاة شرح مشكوة جلداول صفيه ٢٨ ميں ہے۔ انده صَدَى اللّه تَعَالَىٰ عَدَيْدِ وَمَسَلّمَ حَى يوزق ويستمد منه والمدد المطلق ينى بِشَكَ حضور مَنْ اللّهُ مَا يَا حَيات بِسَانَهِ مِن روزى بَيْنَ عِالى ہے اوران سے ہرسم كى مدوطلب كى جاتی ہے۔

اور حفرت شیخ عہدالحق محدث وہلوی بخاری بھاری اللہ بھارہ ہے کہ دیو بند صفی ۱۲ ایس فر مایا کہ باچندیں اختلاف و کھڑت مذاہب کہ درعلائے امت ست یک کس راوری مسئلہ خلاف نیست کہ آل حفرت مالی بھی تھے جیات بے شائبہ مجاز و تو ہم تاویل وائم باقی ست و برا کمال امت حاضرونا ظر۔ ومرطالبان حقیقیت راوم تو جہان آل حضرت رامفیض ومربی۔ برا کمال امت حاضرونا ظر۔ ومرطالبان حقیقیت راوم تو جہان آل حضرت رامفیض ومربی۔ بعنی علائے امت میں استے اختلافات و کھڑت میں ماد جود کی شخص کواس مسئلہ بھی علائے امت میں استے اختلافات و کھڑت مذاہب کے باوجود کی شخص کواس مسئلہ

میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آل حضرت منافقیا کم حیات (دنیوی) کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔اس حیات نبوی ملی فیکی میں مجازی آمیزش اور تاویل کا وہم نہیں اور امت کے اعمال پرحاضروناظر ہیں۔ نیزطالبان حقیقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ آنخضرت كى جانب توجه ركھتے ہيں۔حضور ملا الله ان كوفيض بخشنے والے اور مربی ہيں۔

4- باره۲۳ آیت ۳۰۰

اِنْكُ مِيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ.

" ببیتک مهبیں انتقال فرمانا ہے اوران کو بھی مرنا ہے '۔

میں حضور ملائلی کے لیے موت آناذ کرفر مایا تواس سے مراداس عالم دنیا سے متقل ہونا ہے اوران احادیث کریمه میں حیات سے بعدوصال حقیقی زندگی مراد ہے۔

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چیتم عالم سے حصیب جانے والے (اعلی حضرت بریلوی)



# كِتَابُ الْبِيُوعِ

# حلال زوزي

1- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَبُ كَسَبِ الْحَلَالِ
 1- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ طَلَبُ كَسَبِ الْحَلَالِ
 فريْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ (بَيْقَ مِكْلُوة)

'' حضرت عبداللد بن مسعود طالفيّن نے كہا كه حضور اللهٰ الله فرمایا كه (شربعت كے ديكر) فرائس كا كر (شربعت كے ديكر) فرائض كے بعد حكال روزى حاصل كرنا فرض ہے'۔

2- عَنُ آبِى بَكُرِ آنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِى بَالْحَرَامِ وَالْمَالِيَّةِ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِى بَالْحَرَامِ وَالْمَالِيَّةِ مِثَلُوة) بَالْحَرَامِ وَالْجَنَّة مِثَلُوة)

''حضرت ابو بمرصدین مثانیئ نے کہا کہ رسول کریم مٹانٹیکم نے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا''۔

3- عَنْ أَمِى هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ النَّاسِ ذَمَانَ لَا يَعْلَى النَّاسِ ذَمَانَ لَا يَبْالِى الْمَوْءُ مَا آخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ آمْ مِنَ الْحَوَامِ - (بَمَّارَى شريف)

"حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوئو نے کہا کہ رسول کریم کالٹی کے قرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایما بھی آئے گا جبکہ کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہوہ حلال ہے یا حرام؟

اننتاه

1- پیکی والے گیہوں وغیرہ پینے کے بعد فی کلونمیں جالیس گرام آٹا''اجرتی'' کہہ کرنکال لیتے ہیں ناجائز وحرام ہے اس لیے کہ اتنی مقدار میں آٹانہیں جاتا۔ ثبوت ریہ کہ پیکی والے کے پاس دس پانچ کلوآٹار وزانہ فاصل نے جاتا ہے۔

اوراگرچی والا کچھ بیسااوراپ بیسے ہوئے آئے میں سے پھھ ٹااجرت تھراویں جو یہ جھی ناجائزاں لیے کہ تفیز طحان ہے۔ بہار شریعت جلد چہار دہم صفحہ ۱۸۱ میں ہے۔ اجارہ پر کام کرایا اور یہ قرار پایا کہ اس میں تم اتن اجرت لے لینا یہ اجارہ فاسد ہے مثلاً کپڑا بننے کے لیے سوت ویا اور کہ دیا کہ آوھا کپڑا اجرت میں لے لینا یا فلہ اٹھا کرلا واس میں سے دوسیر مزدوری لے لینا یا چی جلانے کے لیے بتل لیے اور جوآٹا بیسا جائے گااس میں سے اتنا اجرت میں دیا جائے گا اس میں سے اتنا اجرت میں دیا جائے گا (یا کھیت کو ایا اور اس میں سے اجرت دینا طے کیا) یہ سب صورتیں ناجائز (۱) ہیں۔ ملخصا۔

ہاں بیبہ اور گیہوں یا باجرہ وغیرہ کی اجرت مقرد کریں تو جائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جائز ہونے کی صورت ہیہے کہ جو پچھا جرت میں دینا ہے اس کو پہلے ہی علیحدہ کردے کہ بیتمہاری اجرت ہے۔ مثلا سوت کو دوحصہ کر کے ایک حصہ کی نسبت کہا کہ اس کا کیڑا بن دواور دوسرادیا کہ یہ تہاری مزدوری ہے یا غلما تھانے والے کواسی غلہ میں سے نکال کردے دیا کہ یہ تہاری مزدوری ہے اور بیغلہ فلال جگہ پہنچا دے (جیسا کہ) بھاڑ والے پہلے ہی اپنی بھنائی تکال کر باقی کو بھونے ہیں۔ نکال کر باقی کو بھونے ہیں۔

2- بعض لوگ اس طرح کھیت کٹواتے ہیں کہ ہم فی بیگھہ یا ہرروز چارسیر دھان مزدوری دیں گئے۔ دیں گے گرینہیں گھہراتے کہ ہم تہمارے کام کیے ہوئے میں ہے دیں گے۔اب خواہ ای کام کیے ہوئے سے دیں کوئی حرج (2) نہیں۔

3- كيرُ اسلنے كے كيے ديا تو درزى نے اسى ميں سے كاٹ ليا۔ روئى كاتنے كيلئے دى تو كاشنے دالے نے روئى تكال لى ، كيرُ ابنے كيلئے ديا تو بننے دالے نے سوت تكال ليا اور

1- ورفخارش ب لو دفع غولا لا خو لینسهه له بنصفه او استاجو یغلا لحل طعامه ببعضه او ثور الیطحن بره ببعض دقیقه فسدت فی الکل لا نه استاجوه بجزء من عمله والا صل فی ذلك نهیه صلی الله تعالی وسلم عن قفیز الطحان \_اور قاوی عالی و سلم عن قفیز الطحان \_اور قاوی عالی و کار چارم محری سخه ۱۳۹۸ می شرح ابی الکلام ۱۱ منه سخت بره ببعض دقیقة کنافی شوح ابی الکلام ۱۱ منه

2- ورفقار كاب الاجاره مل موالحيلة ان يفرز الاجر أولا أو يسمى قفيزا بلايقين ثم يطعيه قفيزا بلايقين ثم يطعيه قفيزا فيحد ١١٠٠ في المناه

کھرنے کیلئے دیا تو کھرنے والوں نے سوت نکال لیابیسب نا جائز وحرام ہے۔ افسوس کہ یہ با نیس علانیہ کھلے طور پرمسلمانوں میں اس طرح رائے ہوگئیں ہیں کہ اب لوگوں کواحساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرام روزی سے اپنا پیٹ بھر کراپی عاقبت برباد کررہے ہیں بلکہ عوام تو عوام خواص بھی ای طرح حرام روزی حاصل کرنے میں بے باک نظر آتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔

خدا مبریال ہو گا عرش بریں پر

كرو مهرباني تم الل زمين بر

#### اجهاتاجر

1- عَنُ آبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ التّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِينُ مَعَ النّبِيْنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشّهَدَاءِ (ترزى)

" " حَصَرت ابوسعید مِنْ اللّٰینِ نے کہا کہ سر کاراقد س مَنْ اللّٰیکِ آم نے فرمایا کہ بہت ہے اور دیا نت دارتا جر (کاحشر ) نبیوں مَنِیکِ ،صدیقوں اور شہیدوں رِیْ اَنْ اِنْ کے ساتھ ہوگا''۔

2- عَنْ عُبِيدٍ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّجَارُ يُحُشَّرُون -يَوْمَ الْقِيامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ التَّقِي وَبَرَّوَ صَدَقَ - (تَهْنَ النَّالِةِ)

3- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاسْقَعْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّهُ عَيْبًا لَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَاثِكَةُ تَلْعَنْهُ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَنِكُ لَمْ يَزَلُ فِي مَقْتِ اللهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَاثِكَةُ تَلْعَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَاثِكَةُ تَلْعَنْهُ (اين اج)

' حضرت واثله بن اسقع طَلَائِنَ نَ فرمایا که بین نے حضور کالٹیکی کوفر ماتے ہوئے سال کہ جوشن عیب دارچیز بیجے اور اس کے عیب کوفل ہمرنہ کرے وہ بمیشہ الله تعالیٰ کے فسب میں رہے گا اور فرشتے اس پرلعنت کر تنج رہیں سے''۔

خضب میں رہے گا اور فرشتے اس پرلعنت کر تنج رہیں سے''۔

اغتباه

1- مردار کی چربی بیجنایا اس سے سی قتم کا نفع اٹھانا جائز نہیں۔نداسے چراغ میں جلا سکتے ہیں۔ بیں۔ند چرا ایکانے کے کام میں لاسکتے ہیں۔ (شای جلد اسفیہ ۱۲) ہیں۔ند چرا اسفیہ ۵۷۸)

2- مردارکے چڑے کو بھی بیجناباطل ہے جو پکایا ہوا نہ ہواور جس کی دباغت کر لی ہوتو بیجناجائز ہےاوراس کو کام میں لانا بھی جائز ہے۔(در مختار، بہار شریعت)

د باغت کی تین صور تیل ہیں۔کھارے نمک وغیرہ یا کسی دواسے پکایا جائے یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھالیا جائے کہتمام رطوبت خشک ہوکر بد پوجاتی رہے۔ (بہارِشریعت)

3- كافرح في كے ہاتھ مردار كى چرفي اور چرا بيجنا جائز ہے۔ (بهار شريعت بدوالدروالحار)

4- بعض لوگ گائے بکری بٹائی پردیتے ہیں کہ جتنے بیچے بیدا ہوں گے دونوں نصف نصف کرلیں کے بیاجارہ فاسداور ناجائز ہے، بیچای کے ہیں جس کے گائے اور بکری ہے دوسرے کو صرف اس کے کام کی واجی اجرت ملے گی۔ (بہار شریعت صفی ۱۲۲۹ جلد ۱۲۱ ورم سے کو میں کہ شامی جلد سوم صفح ۱۲ سیس ہے۔ اذا دفع البقرة یعلف لیکون الحادث اور جیسا کہ شامی جلد سوم صفح ۱۳ سیس ہے۔ اذا دفع البقرة وللا خو مثل علقه واجو بین ہے مثله تاتار خانیه۔ ای طرح فالوی عالمگیری جلد چہارم مصری صفح ۱۳ میں ہیں ہے۔ مثله تاتار خانیه۔ ای طرح فالوی عالمگیری جلد چہارم مصری صفح ۱۳ میں ہیں ہی ہے۔

5- کسی کومرغی دی کہ جتنے انٹر ہے دے گی دونوں نصف نصف تصبیم کرلیں گے۔ بیاجارہ بھی فاسداور ناجائز ہے۔ انٹر ہے اس کے ہیں جس کی مرغی ہے۔

( قال ی عالمگیری مصری جلد صفحه ۱۳۷۸، بها دشریعت جلد ۱۳۱۳ صفحه ۱۳۷۱)

6- کسی چیز کی قیمت زیادہ مانگنا پھراس سے کم مانگنا پھراس سے کم پردے دیا جائز ہے۔ یہ حجوث میں داخل نہیں ہے۔

7- تالابول، جھیلول کا مجھیلول کے شکار کے لیے تھیکددینا جیسا کے مندوستان میں رائے ہے۔ تالابول، جھیلول کا مجھیلول کے شکار کے لیے تھیکددینا جیسا کے درفقار باب البیج الفاسد میں ناجاز ہے۔ (بہارشریعت جلدا اصفی کے ۸) اور جیسا کہ درفقار باب البیج الفاسد میں ہے۔ لیم تنجو اجازہ برکہ لیصاد منہا السمائے۔

#### سودكابيان

1- عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْكَالِمُ الرّبُوا وَمُوْكِلَةٌ وَكَاتِبَةُ الْكِلَ الرّبُوا وَمُوْكِلَةٌ وَكَاتِبَةُ وَكَاتِبَةً وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءً (سَلَمَ ثَرِيف)

''حضرت جابر مطالع نظر مایا کہ حضور مگانی کے سود لینے والوں ، سود دینے والوں ، سود دینے والوں ، سودی دستے والوں ، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پرلعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ سب (گناہ میں) برابر کے شریک ہیں'۔

2- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بِن حَنْظُلَةً غَسِيْلِ الْمَلَائِكَةُ قَالَ وَاللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

(احد، دارقطنی به مشکوة)

"حضرت عبدللد بن حظله عسيل الملائكه وَلَيْ الْمَاكَةُ وَلَيْ الْمُعَالَّةُ مَا كَمْ صَورَاً الْمَاكَةُ مَا كَمْ صَورَكَا الْمَاكَةُ مَا كَمْ صَورَكَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

"خصرت ابوہریرہ دلائنے نے کہا کہرسول کریم ملکھیے کے فرمایا کہ سود (کا گناہ) ایسے ستر گناہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجہ کا گناہ بیہ ہے کہ مردانی مال ستر گناہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجہ کا گناہ بیہ ہے کہ مردانی مال سے زنا کر ہے '۔

حفرت من عبدالحق محدث وبلوی بخاری عبدالی است دیث نزیف کی شرح میں فرماتے ایک کورٹ میں خرماتے ایک کورٹ میں کرماتے ایک کورٹ میں کرماتے ایک کورٹ میں کرماتے کہ بکشد سودے رائیں آل ریواست (اشعۃ اللمعات جلد اصفحہ ۲۵) لیعنی ہر وہ قرض کہ جس سے نفع حاصل ہوسود ہے۔

#### اغتاه

- 1- سود حرام قطعی ہے اس کی حرمت کا منکر کا فر ہے ، حرام سمجھ کر سود لینے والا فاسق مردود الشہادت ہے۔ (بہارشریعت)
- 2- عقد فاسد کے ذریعہ کا فرحر بی کا مال حاصل کرناممنوع نہیں لیتن جوعقد ماہین دومسلمان ممنوع ہے گردکا فرحر بی کے ساتھ کیا جائے تو منع نہیں مگر شرط ہیہ ہے کہ وہ عقد مسلم کے لیے مفید ہو۔ مثلاً ایک روپید کے بدلے میں دورو پیپر خرید سے یا اس کے ہاتھ مردار بھی خوالا کہ اس طریقہ پرمسلمان سے روپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کا فرسے حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کا فرسے حاصل کرنا جا کرنا جا کرنے۔ (شای۔ بہار شریعت صفح ۱۵۳ جلد ۱۱)
- 3- ہندوستان اگر چددارالاسلام ہے اس کودارلحرب کہنا تھے نہیں مگریہاں کے کفاریقینا نہ تو فرق بیان کے کفاریقینا نہ تو فرق بیل نہ مستامن کیونکہ ذمی مسامن کیلئے بادشاہِ اسلام کا ذمہ اورامن دینا ضروری ہے البندا یہاں کے کفار کے اموال عقودِ فاسدہ کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں جب کہ بدعہدی نہ ہو۔ (بہارشریعت جلد الصفح ۱۵۳)
  - 4- مندوستانی کفارگامال چوری ، و اکه ، مکاری اور فریب سے حاصل کرنا جائز نہیں۔
- ؛- انٹریا گورنمنٹ کی طرف سے جگہ جگہ جو بلاک قائم ہیں وہاں روپیہ وغیرہ زائدرقم دینے کی شرط پر بلاضرورت لا نااورانہیں نفع دینامنع ہے۔
- 6- بینک خواہ انڈیا (غیرمسلم حکومت) کا ہو یا کسی کا فرحر بی کا اس کا نفع شرعاً سوز ہیں اس طرح انڈیا گورنمنٹ یا کا فرحر بی کے مسلم ملاز مین کوفنڈ کا جونفع ملتا ہے وہ بھی سود ہیں۔ البت مسلم بینک کا نفع سود ہے۔

فالوی عزیز بیجلداول صفحه ۱۹ پرہے گرفتن سوداز حربیاں بایں وجه حلال است که مال حربی مباح سنت اگر در من آل نقص عبد نه باشد دحر بی چوں خود بخو د بد بد بلاشیه حلال خوا بد بود۔

رمهن اور ببعسكم

1- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتُيْنِ وَالثَّلْكَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلِفُ الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتُيْنِ وَالثَّلْكَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزِنِ مِغُلُومٍ إلى اَجَلِ مَعْلُومٍ - (بَعَارَى اللهِ) فِي كَيْلُ مَعْلُومٍ وَ وَزِنِ مِغُلُومٍ اللهِ اَجَلِ مَعْلُومٍ - (بَعَارَى اللهِ) وَمَعْرَتُ ابْنَ عَبَالِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اننتاه

1- تیج سلم بینی ایسی خرید و فروخت که جس میں قبت نقدیا مال ادھار ہوجائز ہے۔ مثلاً زید نے نصل تیار ہونے سے پہلے بکر سے کہا کہ آپ سور و پہیے ہم فی رو پہیے جم فی رو پہیے جارکلو گیہوں آپ کوفلاں تاریخ میں دے دیں گے۔ تو خواہ اس وقت ادائیگی کے وقت بازار کا بھا وُ فی رو پہیے تین کلو ہوزید پر فی رپیہ چارکلو گیہوں کا دینا واجب ہوگا۔ بہشر طبکہ فیہ (3) کی جنس بیان کر دی جائے کہ گیہوں و سے گایا بھوا وراس کی نوع بیان کر دی جائے کہ گیہوں و سے گایا بھوا وراس کی نوع بیان کر دی جائے

<sup>1-</sup> رابن جودوسرے کے پاس کوئی چزر کے

<sup>2-</sup> مرتبن جس کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے۔ اامنہ

<sup>3-</sup> مسلم فيه حس چيز كوفر دعت كيامميا - ١٢ امنه

کہ فلال نام کا گیہوں دے گا اور رہیجی بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ گیہوں اعلیٰ ہو گایا اوسط یا ادنی نیز ریجی بتانا ضروری ہے کہ گیہوں کتنا دے گا؟ کس تاریخ میں دے گا اور مس جگه دے گااور بھی بچھٹر طیس ہیں جن کی تفصیلات بہار شریعت وغیرہ سے معلوم کریں۔ 2- کھیت رہن رکھنے کا جوعام رواج ہے کہ سی تخص کو بچھرو پید سے کراس کا کھیت اس شرط یر رہن رکھتے ہیں کہ ہم کھیت سے نفع حاصل کرتے رہیں گے اور گورتمنٹی لگان دیتے ر ہیں گے پھر جب تم روپیہادا کرو گے تو ہم کھیت واپس کردیں گے۔ بینا جائز ہے اس کے کہ قرض دے کر نفع حاصل کرنا سود ہے حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے: محسل قَرْضِ جَوَّ نَفُعًا فَهُو رِبًا لِين قرض سے جو تقع حاصل ہووہ سود ہے۔البنة كافرحر في كا کھیت اس طرح کے سکتا ہے اس کیے کہ عقو د فاسدہ کے ذریعہ ان کا مال لینا جائز ہے۔ 3- بعض لوگ کھیت اس طرح رہن رکھتے ہیں کر مرتبن کھیت کو جوتے بوئے فائدہ حاصل كرے۔اوركھيت كا دس يا يا چ سالەكرا بيەمقرر كرديتے ہيں اور طے بيريا تا ہے كہ وہ رقم زرِقرض سے بحراہوتی رہے گی جب کل رقم ادا ہوجائے گی تو کھیت واپس ہوجائے گا۔ اس صورت میں بظاہر کوئی قباحث نہیں معلوم ہوتی اگر چہرابیدواجی اجرت ہے کم طے پایاال کیے کہ بیصورت اجارہ بیں داخل ہے بینی استے زمانہ کے لیے کھیت کراہ پر دیا اور کراریپیشکی لیا۔ (بهارشریعت جلد مفدحم صفحه ۹)

#### فرض دار كومهلت دينا

1- عَنْ آبِى قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِراً اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مَلَمْ رَبِف)

' مَعْرِت البِوقَادِه وَ اللهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مَلَمْ رَبِف)

' مَعْرِت البِوقَادِه وَ اللهُ مِنْ كَا لَهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا يَتِ البُوعَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَمْوالله اللهِ عَنْ عَمْوالله مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى حَلَيْ حَلَيْ اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى 2- عَنْ عِمْوالله بَنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى -2

فَمَنْ أَخُرَةً كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَ قَاةً (احرام عَلَوة)

'' حضرت عمران بن حصین رٹائٹئئ نے کہا کہ حضور علینہ انتہا ہے فرمایا کہ جس کا کسی شخص پر کوئی حق موہ وہ اسے مہلت دیے تو اسے ہر دن کے عوض صدقہ کا ثو اب ملے گا''۔ ملے گا''۔

3- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يَفُطْى عَنْهُ لَ

'' حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنے کہا کہ رسول کریم ملکاٹیئے کے فرمایا کہ مومن کی جان اپنے قرض کے سبب معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادانہ کر دیا جائے'۔

4- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ يُغُفَرُ لِلشَّهِيَدِ كُلُّ ذُنُبِ ُ إِلَّا الدَّيْنَ ـ (سلم شَرِيف)

'' حضرت عبداللہ بن عمر و مُناکِنَّهُا ہے مروی ہے کہ حضور مَنَاکِیْکِم نے فر مایا کہ شہید کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں سوائے قرض کے'۔

#### زمين برناجائز فبضه

2- عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ آخَدَ شِبُوا مِّنَ الْأَرْضِ فَطُلُمًا فَإِنَّهُ يُكُو قَفْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ آرْضِينَ (مسلم - بغارى)

"معترت سعيد بن زيد فالنّظ في كما كدرسول الله مَا لَيْكِامِ فِي مَا يَكْ جَوْفُ كَى كَى الشّعَالِيَةِ مِنْ سَابِع الله مَا يَكُو فَلَى كَى الله مَا يَكُو فَلَى كَى الله مَا يَكُو فَلَى كَى الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

3- عَنُ آبِی حُرَّةَ الرَّفَاشِی عَنُ عَیِّم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ اَلَا تَظٰلِمُوْا اللَّهِ عَلَیْ اَلَا لِیَالِمُوا اللَّهِ عَلَیْ اَلَا لِیَا اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

**ૠ**.....ૠ

# كتاب النِّكاح

1- عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُوْدِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ يَا مَعُشَرَ الشّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ اعْصَّ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ دِجَاءً (بغاری سلم)

' مضرت عبدالله بن مسعود وَلِي عَنْ لَهُ دِجَاءً (بغاری سلم)

میں سے جو خص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے یہ (اجبنی عورت کی میں سے جو خص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے یہ (اجبنی عورت کی طرف سے) نگاہ کورو کے والا شرمگاہ کی مفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہووہ روز در کھاس لیے کہ روزہ شہوت کو وُ ڈتا ہے'۔

کی استطاعت نہ ہووہ روزے رکھاس لیے کہ روزہ شہوت کو وُ ثانی اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّه

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَا بَيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ۔ (ابن اجہ)

'' حضرت ابن عباس مطالفائظ نے کہا کہ حضور ملائلیا ہے۔ فرمایا کہ رشتہ نکاح کے سوا (اور کو کی رشتہ نکاح کے سوا (اور کو کی رشتہ ) دیکھنے میں نہیں آیا جو دواجنبی آ دمیوں کے درمیان اتنی گہری محبت پیدا کردے''۔

اغتياه

1- جوش مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہواس کے نکاح کرنے کی تفصیل ہے ہے کہا گراہے یقین
 ہوکہ بحالت تجروز نا کی معصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گراس کا اسلامی کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گراس کا اسلام

یقین نہیں بلکہ صرف اندیشہ ہے تو نکاح کرنا واجب اور شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہوتو نکاح کرنا سنت مو کدہ ہے اوراگراس بات کا اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گاتو نان ونفقہ نہ دے سکے گایا نکاح کے بعد جوفر انص متعلقہ ہیں انہیں پورانہ کرسکے گاتو نکاح کرنا مکروہ ہے اوراگران باتوں کا اندیشہ بی نہیں بلکہ یقین ہوتو نکاح کرنا حرام ہے۔

( درمخار، ردالخار، بهایشر بعت)

- 2- بعض لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا ، خاندان کے لیے عار بیھیے ہیں ریخت ناجائز و گناہ ہے۔
- 4- وہابیوں، دیو بندیوں، رافضیوں، نیچریوں وغیرہ بددینوں کے ساتھ رشتہ نکاح قائم کرنا اہل سنت کے لیے ہرگز جائز نہیں۔
- 5- پورے ہندوستان میں عام طور پر جورائے ہے کہ عورت یا ولی سے ایک شخص اذن کے رکھ اتا ہے جس کو وکیل کہتے ہیں وہ نکاح پڑھانے والے شخص سے کہد یتا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں آپ کواجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجے ۔ بیطریقہ مخض غلط ہے وکیل کو بیا اختیار نہیں کہ اس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنادے اگر ایسا کیا گیا تو نکاح فضولی ہوا (عورت کی) اجازت پر موقوف دہے گا اجازت سے پہلے مردوعورت ہرایک کوتو ڈ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ لہذا یوں چاہئے کہ جو نکاح پڑھائے وہ خودعورت یا اس کے ولی کا وکیل ہیں ہے۔ (بہارٹریت) یا پھرعورت کا وکیل اس بات کی بھی اجازت حاصل کے لیے دوسرے کو وکیل بناسکتے ہیں۔

العض لوگ ایجاب وقبول کے الفاظ بہت آہتہ بولتے ہیں اگر اس قدر آہتہ بولے کہ حاضرین میں سے دوآ دمیوں نے بھی ایجاب وقبول کے الفاظ نہ سے تو نکاح نہ ہوا۔
 حاضرین میں سے دوآ دمیوں نے بھی ایجاب وقبول کے الفاظ نہ سے تو نکاح نہ ہوا۔
 تکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکا کو کلمہ طیبہ اور ایمانِ مجمل ومفصل پڑھانا جائز ہے جسیا کہ دائج ہے بہتر ہے۔

8 نطبهٔ نکاح ایجاب وقبول ہے پہلے پڑھنامستحب ہے۔

#### خطبه نكاح

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفُوهُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَمَنُ اللهِ عِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكُ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكُ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ مِنَ الشَيْطُانِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ الرَّحُمُ اللهِ مَنَ الشَّيْطُ اللهُ وَاللهُ وَوَحَلَقَ مِنْهَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَ

#### وعابعد نكاح

الله مَّ الله مَّ الله مَا ال

#### مهركابيان

1- عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ تُوَقُّوْا بِهِ مَ اسْتَحُلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُورُ جَ لَهُ الْمُرَانُ مَهُم )

"حضرت عقبہ بن عامر رہ اللہ نے کہا کہ رسول کریم ملا لیڈی نے فر مایا کہ ( نکاح کی )
شرطول میں ہے جس شرط کا بورا کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ وہ ی
شرط ہے جس کے ذریعہ تم نے عورتوں کی شرمگا ہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔
(بینی دین مہر)۔

2- عَنْ آبِى سَلْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كُمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِيّ عَلَيْكَ قَالَتُ عَائِشَةً كُمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِيّ عَلَيْكَ قَالَتُ النَّشُ كَانُ صِدَاقُ النَّبِيّ عَلَيْتُ عَشَرَةَ الْوَقِيّةَ وَنَشَ قَالَتْ اتَدُرِى مَا النَّشُ كَانُ صِدَاقُ النَّرُ عَلَى النَّشُ كَانُ صِدَاقُ النَّرُ عَلَى النَّشُ كَانُ صِدَاقَةً لِا زُواجِهِ ثِنَتَى عَشَرَةَ الْوَقِيّةِ وَيَنِي عَشَرَةً الْوَقِيّةِ وَيَلِي فَيَلُونُ خَمْسُ مَائَةٍ دِرُهَمٍ - (مَلْم) فَلْتُ يَصُفُ الْوَقِيَةِ فَتِلْكُ خَمْسُ مَائَةٍ دِرُهَمٍ - (مَلْم)

سودرمهم ہوئے''

ایک اوقیہ جالیس 40 درہم کا اور ایک نش ہیں درہم کا ہوتا ہے لہذا بارہ اوقیہ اور ایک نش کا 500 درہم ہوا۔ تفصیل ہے ہے 12 اوقیہ 40 درہم = 480 درہم ہوا۔ تفصیل ہے ہے 12 اوقیہ 40 درہم = 400 درہم ہم اڑھے تین ماشہ کا ہوتا ہے تو پانچ سو درہم کا ساڑھے سرہ سو ماشے پھر ایک درہم ساڑھے تین ماشہ کا ہوتا ہے تو پانچ سو درہم کا ساڑھے تیرہ سوماشہ (500 درہم × 3.5 دماشہ = 1750 ماشہ کا اور بارہ ماشہ کا تولہ ہوتا ہے تو ساڑھے تیرہ سوماشہ کا ایک سو پینتالیس تولہ دس ماشہ ہوا۔ (1750 ماشہ ÷ 12 ماشہ = 145 تولہ 10 ماشہ) جس کی قیمت فی تولہ پانچ رو پید کو حساب سے تقریباً سواسات سو 725 رو پید ہوا۔ خلاصہ ہے کہ جا نہ کی کی تیمت فی تولہ پانچ رو پید کو حساب سے تقریباً سواسات سو 725 رو پید ہوا۔ خلاصہ ہے کہ تقریباً سواسات سورو پید تھا۔ تھر بیا سواسات سورو پید تھا۔ تقریباً سواسات سورو پید تھا۔

اننتإه

1- مہرکم سے کم بینی ابتدائی مہر دس درہم ہے۔ در مخارباب المبر میں ہے۔ افکہ عُنسُورَةً 

ذر اھے۔ بینی مہرکی مقدار کم از کم دس درہم (۲ تولہ ۱۱ ماشہ چا ندی) ہے جس کی قیمت 
پانچ روپیدنی تولہ کے حساب سے چودہ ۱۲ دوپیدا شاون ۵۸ پید ہوئی۔ اور اگر چا ندی کا 
بھا و چھر دوپید ہوجائے تو دس درہم کا ساڑھے سترہ روپید ہوجائے گا۔ خلاصہ یہ کہ چا ندی کا 
کزرخ کی کی بیشی روپید سے ابتدائی مہرکی مقدار کی کی بیشی ہوتی رہے گی۔ لہذا اِس 
کزرخ کی کی بیشی روپید سے ابتدائی مہرکی مقدار کی کی بیشی ہوتی رہے گی۔ لہذا اِس 
گرانی کے زمانہ میں مہرکی کم سے کم مقدار تین روپید ساڑھے دس آنہ جھنا علطی ہے۔ 
گرانی کے زمانہ مہرکی کوئی مقدار سین نہیں ہزار دس ہزار بلا۔ چا لیس ہزار اور اس ہے 
دیا دتی کی جانب مہرکی کوئی مقدار سین نہیں ہزار دس ہزار بلا۔ چا لیس ہزار اور اس سے 
کونی دیا دتی کی جانب مہرکی کوئی مقدار سین نہیں ہزار دس ہزار بلا۔ چا لیس ہزار اور اس سے 
کونی دیا دتی کی جانب مہرکی کوئی مقدار سین نہیں ہزار دس ہزار بلا۔ چا لیس ہزار اور اس سے 
کونی دیا دتی کی جانب مہرکی کوئی مقدار سین نہیں ہزار دس ہزار بلا۔ چا لیس ہزار اور اس سے کار

زياده مهرمقرر كركت بيليكن بهت زياده مهرباندهنا بهترنهيس

3- مہر کی تین قسمیں ہیں۔ مجل موجل مطلق مہر مجل وہ مہر ہے کہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہو۔اور موجل وہ مہر ہے جس کی ادائیگ کیلئے کوئی میعاد مقرر ہو۔اور مطلق وہ مہر ہے کہ نہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہواور نہ کوئی میعاد مقرر ہواور یہی ہمارے ہندوستان میں عام طور سے رائے ہے۔

4- مہر مجل وصول کرنے کیلئے عورت اپنے کوشو ہر سے روک سکتی ہے اور موجل میں میعاد پوری ہو مطلق وصول کرنے کیلئے کوشو ہر سے روک سکتی ہے اور موجل میں میعاد پوری ہونے کے بعدروک سکتی ہے پہلے ہیں ورک سکتی ۔ اور مہر مطلق وصول کرنے کیلئے میں مہرسی نہیں روک سکتی ۔

5- ہندوستان میں عام دستور ہے کہ عورت جب مرنے لگتی ہے تو اس سے مہر معاف کراتے ہیں حالانکہ مرض الموت میں معافی دیگر ورثہ کی اجازت کے بغیر معتبر نہیں (۱) بعنی ہوی نے معاف بھی کر دیا تو ایسی حالت میں ورثه کی اجازت کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔

#### دعوت وليمه

1- عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ (بَغَارِی مِسَلَم)

"دخفرت انس طُلِعَنَّ سے روایت ہے کہ حضور طُلِعَیْکِ مِن مایا کہ ولیمہ کروا کر چہایک ہی بکری کا ہوئے۔
"ی بکری کا ہوئے۔

2- عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ شَرُّ الطَعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُعْنَى أَبِى هُوَيْرَةً وَالْوَلِيْمَةِ يُعْنَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتُوكُ الْفُقَرَآءُ (بَخَارِي سُلَم)

" حضرت ابوہریرہ والنیز کہتے ہیں کہ حضور کا تیزیم نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس کے لیے صرف مالدارلوگ بلائیں جائیں۔ اور غریب مختاج لوگوں کونہ یو جھاجائے''۔

1- در مختار باب الممرك عمادت مع طعا كتحت دوالخارين بولا بد من رضاها وان لا تكون مريضة مرض الموت ملخصاً اور قال كامكيرى جلداول معرى صفح ٢٩٣ مس هي لابد في صحة حطها من الوضا كتحتى لو كانت يصح ومن أن لا تكون مريضة موض الموت هكذا في البحر الواثق ١٢ مند\_

3- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مَنُ دُعِیَ فَلَمُ يُجِبُ فَقَدُ عَضَى اللّهِ وَرَسُولُهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعُوةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعُوةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا ـ (ابوداوَد)

'' حصرت عبداللہ بن عمر رظائیۂ نے فرمایا کہ جس مخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ (بے دجہ شرعی) دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ تعالی اوراس کے رسول مُلاَثِیمُ ا کی نا فرمانی کی۔اور جو بغیر دعوت بہنچ جائے تو وہ چور کی طرح گیا اور ڈ اکو بن کر ڈکلا۔

#### میاں بیوی کاباہمی برتاؤ

1- عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَكُونَةُ الْوَكُونَةُ الْمُو ٱحَدِ آنُ يَسْجُدَ لِاَحَدِ لَا مَرُبُ الْمَرْأَةَ آنُ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ (ترندی)

'' حضرت ابو ہریرہ زلائی نے کہا کہ حضور ملائی آئے نے رہایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی (دوسرے) کو سجدہ کرے تو عورت کو دیتا کہ وہ اسپینے شوہر کو سجدہ کرے رائی نے ایک عورت اپنے سجدہ کرے (کیکن چونکہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے اس لئے ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم ضرورہے۔) شوہر کو سجدہ تو ہر کی اطاعت کا حکم ضرورہے۔)

2- عَنُ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ أَيَّمَا إِمْرَأَةٍ مَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَنُهُ اللَّهِ عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ د (تنرى) عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ د (تنرى)

" وحضرت المسلمة طالفين نے كہا كەحضور اللينيائي فرمايا كه جوعورت اس حال ميں انتقال كرے كهاس كاشو ہراس سے راضى اور خوش ہونة وہ عورت جنتی ہے '۔

3- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اكْمَالًا الْمُوْمِنِيْنَ إِيْمَانًا اللهُ عَلَيْكَ اكْمَالًا الْمُومِنِيْنَ إِيْمَانًا اللهُ عَنْ اَبِى هُرُومِنِيْنَ إِيْمَانًا اللهُ عَلَيْهُمْ الْمُسَائِهِمُ لَا اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُسَائِهِمُ لَا اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُسَائِهِمُ لَا اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُسَائِهِمُ لَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الل

''حضرت ابو ہریرہ طالفی نے کہا کہ حضور کا لیے کے خرمایا کہ مسلمانوں میں کامل الا بمان وہ مخص ہے جوابینے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہواور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جوابی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں''۔

4- عَنْ حَكِيْمِ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُ زُوْجَةِ آحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ آنُ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمِتُ وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَيْمِةُ وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَيْمِةُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.
 اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجُةَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

(ابوداؤ د،مشکوة)

" حضرت علیم بن معاویہ تشیری ڈائٹھ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! ہم میں سے کسی کی بیوی کااس پر کیاحق ہے؟ فرمایا کہ جبتم کھا وُ تو اسے کھلا وُ اور جب تم پہنوتو اسے بہنا وُ اور (اگر کسی خلاف بشرع بات پر سزا دین ہو) اس کے منہ پر نہ مارو، اور اسے برانہ کہوا دراسے نہ چھوڑ ومگر گھر میں"۔

5- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَةً سَاقِطُ (مَثِلَة)

''حضرت ابوہریرہ رٹنائیئے نے کہا کہ حضور منائیٹی آئے نے مایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل وانصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اسٹھے گا کہ اس کے جسم کا ایک دھڑا لگ ہوگیا ہوگا''۔

# برده کی باتنیں

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاتِى اَهْلَهُ قَالَ بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالًا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِرَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَكُهُمَّ جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِرَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَكُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُونَ شَيْطَانَ ابَدًا۔ (ابوداور، مَثَلُونَ)

"خضرت ابن عباس فل المنظمة المنظمة المنظمة الله الوسط الله الوسط الرسط الله الوسط الرسط المنط المنطق المنط المنط المنط المنط المنط المنط المنط المنطق المنط المنط المنطق الم

' حضرت خزیمہ بن ثابت را اللہ سے روایت ہے کہ حضور مگانی آئے ہے کہ اللہ تعالیٰ حق مایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات (کے اظہار) سے شرم نہیں فرما تاتم لوگ عورتوں کے بیجھے کے مقام میں صحبت نہ کرؤ'۔

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اَتَى رَجُلِ أَتَى رَجُلِ أَتَى رَجُلُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِيْ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّل

'' حضرت ابن عباس والعُنُهُمَّا نے کہا کہ حضور مُلَّاثِیْمِ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جومر دیا عورت کے ساتھ اس کے بیچھے کے مقام میں صحبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جومر دیا عورت کے ساتھ اس کے بیچھے کے مقام میں صحبت کرے'۔

5- عَنْ اَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ اَتَى إِمْوَاتَهُ فِي 5- عَنْ اَبِى هُويُّ مَنْ اَتَى إِمْوَاتَهُ فِي دُورُ مَنْ اَتِى إِمْوَاتَهُ فِي اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ اَتِى إِمْوَاتَهُ فِي دَرُوهَا لَهُ مُلْعُونٌ مَنْ اَتِّى إِمْوَاتَهُ فِي اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ اَتِّى إِمْوَاتَهُ فِي اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الل

'' حَصرت ابو ہر رہ والنیئے نے کہا کہ حضور ملائلی آئے۔ فرمایا کہ جوشخص اپنی بیوی سے اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے وہ ملعون ہے'۔

ويصاحا تزنبين

1- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي مُلْكِلُهُ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْزَةً فَافَا خَرَجَتْ

اِستشرفها الشيطان (زندى)

' حضرت ابن مسعود رہائیئ سے روایت ہے کہ حضور طالی کے فرمایا کہ عورت عورت ورت میں ہے لیے بینی پردہ میں رکھنے کی چیز ہے جب وہ باہر تکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو گھورتا ہے بینی پردہ میں اجنبی عورت کو دیکھنا شیطانی کام ہے'۔

2- عَنُ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّهَا كَانَتُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَيْمُونَةً إِذْ اَقْبَلَ إِبْنُ مَكُنُومٍ فَكَخُومٍ فَكَانَتُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَ

''حضرت امسلمہ فی این اصحابی این ام مکتوم والیت ہے حضور اللی این ام مکتوم والی این ام مرده کرلو خدمت میں آرہے متھ تو سرکار ملی این ام این از ایم دونوں ہے ) فرمایا کہ پرده کرلو (حضرت ام سلمه فرماتی ہیں کہ ) میں نے عرض کیا یارسول الله ملی این اوه نابینا ہوء نہیں ہیں؟ وہ جمیں نہیں دیکھ کی ابینا ہوء کہا تا میں ایک ایک دونوں ہیں نابینا ہوء کیا تم انہیں نہیں دیکھوگئی۔

لیمی مرد کیلئے جس طرح اجنبی عورت کود بکھنا نا جائز ہے اس طرح عورت کیلئے بھی اجنبی ردکود بکھنا جائز نہیں

3- عَنُ جَوِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ عَنْ نَظرِ الْفِجَائَةِ فَاكُونَ الْفِجَائَةِ فَاكُونَ الْفِجَائَةِ فَاكُونَ الْفِجَائَةِ فَاكُونَ الْفِجَائَةِ فَاكُونِي الْفِجَائَةِ فَاكُونِي الْفِجَائَةِ فَاكُونِي الْفِجَائَةِ فَاكُونِي الْفِجَائَةِ فَاكُونِي الْفِرَانِي اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

" وحضرت جربر بن عبدالله في فرمايا كه ميس في حضور مل الله على الله عورت بر)
اجا تك نظر بر جان كم تعلق بوجها توحضور مل الله على المنظر به جائل المنظر بر جان كا تعلق بوجها توحضور مل الله على الله على المنظرة قال قال دسول الله على المنظرة المنظرة قال قال دسول الله على المنظرة المن

الْاُولَى وَكَيْسَتُ لَكَ الْاِحِرَةَ۔ (رَّهٰى)

'' حضرت بریدہ رافتی کہا کہ حضور قائی کے حضرت علی رافی ہے سے فرمایا کہ اے علی! (اجنبی عورت پر) ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈ الو کہ اچا تک پڑجانے والی پہلی نگاہ

تمہارے لیےمعاف ہے دوبارہ دیکھناجا ترجیس'۔

5- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَرُ أَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيطانِ وَاللهِ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهُ وَتُدُبِرُ فِي صُورَةِ الشَيطانِ إِذَا اَحَدُّكُمْ اَعْجَبَتُهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهُ فَلْيُوا فِي عَلَيْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهُ فَلْيُعُوا فِي عَلَيْهُ الْمَرْأَةُ لَلْكَ يَرُدُّمَا فِي نَفْسِه - (مسلم شریف) فَلْيُعُوم اللهُ اللهُ

# اجنبى عورت كے ساتھ تنہائی

1- عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اَلَا لَا يَبِيْتَنَ رَجُلُ عِنْدُ امْرَأَةٍ ثَيْبَةٍ إِلّا اَنْ تَكُونَ ذَلِكَ اَوْ ذَا مَحْوَم - (سلم شريف)
د حضرت جابر والتي في كها كه حضور التي في الما كه خبر داراً كولى مردكى فيبه يعنى شادى شده ورت كها كرمن وات نهر الري طرصرف اللها الته مي كهوه مرديا تو شادى شده ورت كه پاس دات نهر الري طرصرف اللها الت ميل كهوه مرديا تو اللها شوم دهويا الله عمر من "-

2- عَنْ عُمَرَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهَا الشَّيْظُنُ ـ (زنر)

''حضرت عمر رالنئوئؤ سے روایت ہے کہ حضور مالینیو آئے فرمایا کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کیسا تھ تنہائی میں نہیں جمع ہوتالیکن اس حال میں کہ دہاں دو کے علاوہ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے''۔

3- عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهِ اَلَّا كُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْاَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفَرَأَيْتَ الْحَمُوكَ قَالَ اَلْحَمُواُ

الْمُوْتَ \_ (مسلم)

"حضرت عقبہ عامر و النظر النظر

4- عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كَانَ مَعَ إِحُدَى نِسَائِهِ فَمَرَّبِهِ رَجُلُ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ كُنْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ كُنْتُ الْفَيْنَةُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ كُنْتُ الْشَيْطُنَ اظْنَدُتُ بِهِ فَلَمْ اكُنُ اَظُنَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَخُرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّهْ (ملم)

' محضرت انس و النيخ سے روایت ہے کہ حضور کا النیخ اپنی ایک بیوی کے ہمراہ تھا تنے میں ایک شخص سامنے سے گزراحضور کا النیخ اس کو بلا کر فر مایا اے فلاں! سن لے بیعورت میری فلاں بیوی ہے۔ وہ شخص بولا یارسول الله کا النیخ اجب میں کسی اور کے ساتھ بدگمانی نہیں کر تا تو معاذ الله آپ کا الله کی موال کے میات کے بدن کے اندرخون کی مالیوں میں دوڑ تا پھر تا ہے اس لیے بیا ندیشہ پھے بعیم نہیں کہ وہ تیرے دل میں وسوسہ ذال دے کہ دسول خدا ایک اجبی عورت کے ساتھ ہیں'۔

#### زناءلواطت

1- عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَاثِنَهُ لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ مُنْ الرَّانِی حِینَ یَزْنِی وَهُو مُوْمِنْ۔ (بخاری شِریف)

أَخِذُو بِالرَّعْبِ (احرم مشكوة)

'' حضرت جابر ڈلٹٹئے سے روایت ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا تو حضور مٹائٹیئے نے اسے کوڑے کے تو حضور مٹائٹیئے نے اسے کوڑے کگوائے بھرخبر دی گئی وہ محصن (بعنی شادی شدہ) ہے تو حضور مٹائٹیئے نے اسے کوڑے کگوائے بھرخبر دی گئی وہ محصن (بعنی شادی شدہ) کے تو حضور مٹائٹیئے نے اسے مار مار کو ہلاک کر دیا''۔

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَىٰ مَنْ وَجَدُ تُمُوهُ يَعُمِلُ عَمَلَ قُومٍ لُوطٍ فَاقْتُلُو الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ- (رَنَى)

'' حضرت ابن عباس مُناتِعَبُّنانے کہا کہ حضور مَنَّاتَیْمِ نے فرمایا کہ جس شخص کوتم (حضرت) لوط علیابِئلام کی قوم کاعمل کرتے ہوئے یا و نو فاعل اور مفعول دونوں کولل کردو''۔

5- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّئِهِ قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ رَوَاةً رَزِيْن وَفِى رَوَايَةٍ لَـةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ عَلِيًّا آخُرَقَهُمَا وَآبَا بَكُرٍ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطًا۔

"حضرت ابن عباس وابو ہر برہ وٹئ گفتی سے روایت ہے کہ حضور مالیا گہ جو شخص قوم لوط کاعمل کر ہے وہ ملعون ہے۔ (رزین) اور انہیں کی ایک روایت میں ہے حضرت ابن عباس والنفیز سے ہے کہ حضرت علی والنفیز نے والے اور کرائے والے دونوں کوجلا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق والنفیز نے ان دونوں پر دیوار کرا دی والے دونوں پر دیوار کرا دی ا

انتتاه:

1- بہاں اگر حکومت اسلامی ہوتی تو زانی کو عوہ ۱ کوڑے مارے جاتے یا سنگسار کیا جاتا لیمنی اس قدر پھر مارا جاتا کہ وہ مرجاتا مگراس حال میں زانی اور زانیہ کے لیے بیچکم ہے

کے مسلمان ان کا بورے طور پر ہائیکاٹ کریں ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا ہیٹھنا، سلام و کلام اور ہرشم کے اسلامی تعلقات ختم کردیں تو تا وقتیکہ توبہ کر کے وہ اپنے گناہ ہے باز نہ آجا کیں۔ اگر مسلمان ایسانہیں کریں گے تو وہ بھی گنہ گار ہوں گئے'۔

2- لواطت کرنے والے جسمانی طور پر بھی سخت سزا کے مستحق ہیں کہ حضرت علی رہائی نے انہیں جلا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رہائی ہے ان پر دیوار گرا دی اور ایک روایت کے مطابق حضور تا الوبکر صدیق رہائی ہے مطابق حضور تا الفیار نے تکم دیا کہ آئیس قتل کر دو۔ اس سے بہتہ چلنا ہے کہ یہ فعل نہایت خبیث ہے بلکہ ذنا سے بھی بدتر ہے۔

زمانة موجودہ میں لواطت کرنے والے اور کرانے والے کے متعلق بیچکم ہے کہ مسلمان ان سے پورے طور پر قطع تعلق کریں اور اس خبیث فعل سے باز آجانے کے لیے ان پراپنی طاقت بھر اتی تختی کریں کہ وہ اپنے اس گندے خلاف فطرت فعل سے باز آجا کیں اگر مسلمان اپنی غفلت سے کام لے کرخاموشی اختیار کریں گےتو گذگار ہوں گے۔

æ....æ...æ

# كتاب الطلاق

1- عَنْ ابْنِ عُمَرَانَ النَّبِيَ عَلَيْ فَالَ ابْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ (ابوداؤو)

"خضرت ابن عمر طِلْ فَيْنَا سے روایت ہے کہ صفور طَلْقَیْدِ آمنے فرمایا که تمام حلال چیزوں
میں خدائے تعالیٰ کے نزویک سب سے ناپیندیدہ چیز طلاق ہے'۔

2- عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

3- عَنْ مُحْمُودِ بِنُ لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ اِمْرَأَتَهُ تَلَتَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غُضْبَانُ ثُمَّ قَالَ آيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاللّهِ وَالْعَرْوَجَلَّ وَاللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْاَيْفَ بَيْنَ اَظُهُر كُمْ۔ (نَالَ)

" حضرت محمود بن لبید رظائمیٰ نے فرمایا کہ حضور مظافیر کا کو فبردی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اسم کا ہیں۔ بیسنتے ہی حضور طافیر کا فضب ناک ہوکر کھڑے ہوگئی کو تین طلاقیں اسم کا ہیں۔ بیسنتے ہی حضور طافیر کی خصب ناک ہوکر کھڑے ہوگئے بھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں '۔

4- عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ جَاءَ تُ إِمُرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقَرُظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَدَ الْقَرُظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَدَ الْقَرُظِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَدَ النَّهُ عَلَىٰ فَعَدَ النَّهُ عَلَىٰ فَعَدَ النَّوْبِ فَقَالَ اتَو يَعْدَ وَعَامَةً فَطَلَقَنِى فَبَدَ الثَّوْبِ فَقَالَ اتَو يُدُونَ عَمُ مَا لَا تَعْمُ قَالَ لَا حَتَى تَذُولِقِى مُسَيْلَتَةً وَيَذُونَ فَقَالَ لَا حَتَى تَذُولِقِى مُسَيْلَتَةً وَيَذُونَ فَعَسَيْلَتَةً وَيَذُونَ عَسَيْلَتَةً وَيَذُونَ عَسَيْلَتَهُ وَيَذُونَ عَسَيْلَتَهُ وَيَذُونَ عَسَيْلَتَهُ وَيَذُونَ فَعَسَيْلَتَكُ دَرَانِ مِلَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ ا

<sup>1-</sup> بقتح الزاء المنقوطته وكسر لابء الموحدة على وزن الامير-١١منه

" حضرت عائشہ وہ اللہ اللہ میں رفاعہ قرظی کی بیوی نے حضور سائی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں رفاعہ کے پاس تھی تو انہوں نے مجھے طلاق دی پھر میری طلاق قطعی کر دی لیعنی مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا اور نہیں ہے ان کا (عضو) مگر کیڑے کے دامن کی طرح نرم (لیعنی وہ ہمبستری کی قدرت نہیں رکھتے) تو حضور کا لائے آئے فرمایا کہ تم اس جانا جا ہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، حضور سائی آئے آئے نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کی طرف لوٹ کر نہیں جا سے جنسی حظ نہ حاصل کرلیں "۔ عبدالرحمٰن سے اور وہ تم سے جنسی حظ نہ حاصل کرلیں "۔

#### اننتاه

- 1- طلاق کی تین قتمیں ہے۔رجعی، بائن اور مغلظہ۔طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر عدت کے اندر رجعت کرسکتا ہے خواہ عورت راضی ہویا نہ ہو۔اور بعد عدت عورت کی مرضی سے نکاح کرسکتا ہے۔ حلالہ کی ضرورت نہیں۔اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی مرضی سے شوہر عدت کے اندر نکاح کرسکتا ہے اور عدت کے بعد بھی حلالہ کی ضرورت نہیں۔اور طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت بغیر حلالہ شوہراول کے لیے ضرورت نہیں۔اور طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت بغیر حلالہ شوہراول کے لیے جائز نہ ہوگی (2)۔
- 2- طالہ کی صورت ہے ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد دوسر ہے سے نکاح کرے اور بید دوسر اشوہراس سے وطی بھی کرے اب دوسر سے شوہر کی موت یا طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اوراگر مدخولہ نہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فوراً بعد دوسر سے سے نکاح کر سکتی ہے اس نہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فوراً بعد دوسر سے سے نکاح کر سکتی ہے اس نہیں ہے کہ غیر مدخولہ کے لیے عدت نہیں۔ (عالگیری، بہار شریعت دغیرہ) صوریت شریف میں صلالہ کی خرط نہ لگائی جائے۔ اوراگر ایجاب وقبول میں صلالہ کی شرط نہ لگائی جائے۔ اوراگر ایجاب وقبول میں صلالہ کی شرط نہ لگائی جائے۔ اوراگر ایجاب وقبول میں صلالہ کی شرط نہ لگائی جائے تو کوئی

2- رجعی بائن اورطلاق مغلظه کی صورتیس بهارشر بعت وغیره مصعلوم کریس ۱۱مته

قباحت نہیں بلکہ اگر بھلائی کی نیت ہوتو مستحق اجر ہے در مختار دالحقار صفحہ ۵۵۹ جلد ۲ میں ہے۔
لعن المحلل و المحلل له بشرط التحلیل کتزوجتك علی ان احللك۔ اما
اذا اضمر ذلك لا يكره و كان الرجل مَاجورا القصد الاصلاح يعنی طاله
کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پراس صورت میں لعنت کی گئ ہے کہ جب ایجاب و
قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے مثلاً مروعورت سے یوں کے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا
اس بات پر کہ تو شوہرا قال کیلئے حلال ہوجائے۔ لیکن اگر حلالہ کی نیت دل میں ہو (۱۱) تو اس
میں کوئی قباحت و کراہت نہیں بلکہ اگرا صلاح کی نیت سے ہوتو موجب اجر ہے۔
میں کوئی قباحت و کراہت نہیں بلکہ اگرا صلاح کی نیت سے ہوتو موجب اجر ہے۔

- 3- طلاق دیناجائز ہے کیکن بغیر دجہ شرعی ممنوع ہے۔
- 4- وجه نترگی ہوتو طلاق دینامباح ہے بلکہ اگرعورت شو ہرکو یا دوسروں کو تکلیف دیتی ہو یا نماز نه پڑھتی ہوتو طلاق دینامستحب ہے۔
- 5- اگرشو ہرنا مرد ہے یا اس پرکسی نے جاد وکر دیا ہو کہ ہمیستری نہیں کریا تا اوراس کے از الہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو ان صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے اگر طلاق نہیں دے گاتو گندگار ہوگا۔ (بہارشریعت بحوالہ درمخاروغیرہ)

#### عاريق

1- عَنْ الْمِسُورِ بُنِ مَنْحُومَةَ انَّ سُبَيْعَةَ الْاسْلَمِيَّهُ نَفِسَتُ بَعُدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَ تِ النَّبِيِّ النَّهِ فَا النَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الل

( بخاری شریف)

''حضرت مسورین مخر مدسے روایت ہے کہ سبیعۃ اسلمیہ کوشو ہر کے انتقال کے پچھ عرصہ بعد بچہ تو لد ہوا تو حضور مالٹیل کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور نکاح کی اجازت طلب کی حضور مالٹیل نے ان کواجازت دے دی تو انہوں نے نکاح کرلیا''۔ معلوم ہو کہ بیوہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے جبیبا کہ شنخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں محدث فرماتے ہیں کہ عدت حامل وضع حمل ست (افعۃ اللمعات جلد اسفی ۱۸) علیہ ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ عدت حامل وضع حمل ست (افعۃ اللمعات جلد اسفی ۱۸)

اور بیوہ اگر حاملہ نہ ہوتو اس کی عدت جارم ہینہ دس دن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان شان ہے

وَالَّذِيْنَ يُتُوفِّنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُّونَ آزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ آرْبَعَةَ ٱشْهُرُوَّعَشُرًا۔ (سرة بقره آیت۲۳۳)

''تم میں جومریں اور بیبیال چھوڑیں وہ چارمہینے دس دن اینے آپ کورو کے رہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

اورطلاق والىعورت اگرحامله ہوتو اس كى عدت بھى وضع حمل ہے جبيہا كەقر آن مجيد ميں

وَاُوْلَا تُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ـ (سورہ الطلاق آیت 5)

''اور حمل والوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اینا حمل پیدا کر لیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان)
اور طلاق والی مدخولہ عورت اگر آئسہ یعنی پجین سمالہ یا نا بالغہ ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَالَّئِنِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْتُهُ اَشْهُرٍ ـ (سرواطلاق آیت ۵)

''اورتم ہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید ندر ہی اگر تمہیں سی کھے شک ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے'۔ (ترجمہ کنزالا بیان)

اورطلاق والى مدخوله تورت اگر حامله نابالغه يا پچپن ساله نه بولين حيض والى موتواس كى عدت تين حيض سه مدخوله تين حيض تين ماه يا تين سال يااس سے زياده ميں آئيں۔ عدت تين حيض ماه يا تين سال يااس سے زياده ميں آئيں۔ كها قال الله تعالىٰ والْمُطَلَقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنفْسِهِنَّ ثَلَثْةَ قُرُوءٍ۔

اورطلاق والی غیرمدخولہ عورت کے لیے کوئی عدت ہیں۔

جيها كەقران مجيد ميں ہے:

إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُومِنِيِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُ مَنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُو هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ - (موره الاحزاب آيت ٢٩)

''اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں ہے نکاح کرو پھرانہیں بے ہاتھ لگائے حچوڑ دوتو تمہارے لیے بچھ عدت نہیں۔ (ترجمہ کنزالایمان)

انتباه

عوام میں جومشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت تین مہینہ تیرہ دن ہے تو بیہ بالکل غلط ہےاور بے بنیا دہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

حلال اورحرام جانور

1- عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْنِى يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْانْسِيَّةَ
 وَلُحُومٌ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ (رَبْنَ)
 الطَّيْرِ (رَبْنَ)

'' حضرت جابر دنائنیو نے کہا کہ رسول کریم ماگائیو آئے نے گھر بلوگدھوں، خچروں، درندوں اور پنجہ سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کو خیبر کے دن حرام قرار دیا''۔ یہ دیس دریا ہے، تا بہتا ہو میں سرو دیں اللہ علیاللہ بردیں ویں

2- عَنْ سَفِينَهُ قَالَ اكْلُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

3- عَنْ آبِی مُوْسلی قَالَ رَآیُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْسِهٔ یَا کُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ۔ 3- عَنْ آبِی مُوْسلی قَالَ رَآیُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْسِهٔ یَا کُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ۔ (یخاری مِسلم)

" حضرت ابوموی را الفی سنے فرمایا کہ میں نے رسول کریم منگانیکی کومرغ کا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھاہے'۔

4- عَنْ آبِی قَتَادَةَ آنَّةُ رَای حِمَارًا وَ حُشِیّا فَعَقَرَةُ فَقَالَ النَّبِی مَلْنِیْ هَلُ النَّبِی مَلْنِیْ هَلُ مَعَنَا رِجُلُهُ فَانْحَدَهَا فَا كَلَهَا ( بَعَاری مِلْم ) مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَیْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجُلُهُ فَانْحَدَهَا فَا كَلَهَا ( بَعَاری مِلْم ) " مَعْرَت ابوقاده بِنَاتُهُ عَدوایت ہے کہ انہوں نے نیل گائے کو دیکھا تو شکار کیا مصر اقدی فَلِی اللّٰ کے کو دیکھا تو شکار کیا مصور اقدی فَلِی اللّٰ کی حصہ ہے؟

عرض کیا،اس کی ران ہے،حضور منگانٹیکٹی نے اس کو قبول فر مایا اور کھایا''۔

6- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ مَا اَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَكُلُوهُ اللّهِ عَلَيْتِهُ مَا اَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُو هُ (ابن دادُد، ابن اج)

" حضرت جابر رائلتُورُ نے کہا کہ رسول کریم منگائیدِ آئے نے فر مایا کہ دریانے جس مجھلی کو ا باہر پھینک دیااس کو کھاؤاور جو یانی میں تیرنے لگے اسے نہ کھاؤ"۔

7- عَنْ عِحْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَا اعْلَمُهُ الَّا رَفَعَ الْحَدِيْتِ اِنَّهُ كَانَ يَامُوهُ الْعَنْ عِنْ عِحْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَا اعْلَمُهُ الْهِ فَلَيْسَ مِنَّا (شرح السيب عَلَى المُحَدِينَ الله عَنْ تَرَكُّهُنَّ خَشْيةً قَانِو فَلَيْسَ مِنَّا (شرح السيب عَلَى المُحَلَّةُ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَ

اغتاه

1- غراب الابقع ليني وه كواجوم واركها تا بيرام بورمخار مين بـ لا يحل الغواب الابقع الما الغواب الغواب الابقع الذي يناكل البعيف انه ملحق بالنعبائث وومهوكا كريروك ك

طرح کاایک جانورہوتا ہے حلال ہے

2- مچھلی کے علاہ پانی کے سب جانور حرام ہیں جیسے کچھوا، مگر مجھ وغیرہ۔

3- جھینگا کے مجھلی ہونے میں اختلاف ہے لہذا اس سے بچنا بہتر ہے۔

4۔ پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ جس ہے چھلی مرگئی اور بیمعلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مری ہے تو مچھلی حلال ہے۔

5۔ خرگوش جو بلی کی طرح کا ایک تیز رفتار جانور ہوتا ہے طال ہے۔ ہدا ہے صفحہ ۲۵ میں ہے۔ لا بیاس بکل الارنب لان النبی عَلِاِلَا اکل خین اهدی الیه مشویا و امر اصحابه رسول الله رضی الله عنهم بالا کل منه۔

#### شكاراورذنح

ا- عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّا الْمُ الْكِالِثَةِ الْكَامَ الْكَامَ الْكَامَ اللَّهِ النَّهِ الْكَامَ الْكَامَ اللَّهِ النَّهِ الْكَامَ الْمَا وَ اللَّهَ الْكَامَ اللَّهِ النَّهَ الْكَامَ اللَّهِ النَّهَ اللَّهَ (ابوداؤد، نما لَهُ مَصَلَاة)
 شِنْتُ وَاذْكُر اللَّهَ اللَّهَ (ابوداؤد، نما لَهُ مَصَلَاة)

2- عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمِ أَنَّ النَّبِي النَّبِي النَّالَةِ قَالَ مَا عَلَمْتَ مِنْ كُلُبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ الْسُلَةَ وَانْ عَنْكُ اللَّهِ فَكُلُ مِنَّا أَمْسَكُ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ إِنْ قَتْلَ قَالَ إِذَا قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَة وَ لَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْنًا فَإِنَّهَا أَمْسَكَة عَلَيْكَ وَابِوداوَد مِعَلَوة)

'' حضرت عدی بن حاتم طالع المنظر المسار وایت ہے کہ نبی کریم علید التا ایم الله کا اللہ جس کے بیار کا تام لے کراس کوشکار پرچھوڑ دوتو جس کے یا بازکوتم نے سکھایا ہواور پھر اللہ نتعالی کا نام لے کراس کوشکار پرچھوڑ دوتو جس جانور کو وہ تنہارے لئے پکڑر کھے (اور خود نہ کھائے) تو اس کوتم کھا لو۔ میں نے جانور کو وہ تنہارے لئے پکڑر کھے (اور خود نہ کھائے) تو اس کوتم کھا لو۔ میں نے

عرض کیا اگر چہوہ شکار کو مار ڈالے۔حضور سنگائی آئے نے فرمایا جب وہ شکار کو مار ڈالے اور وہ خوداس میں سے بچھونہ کھائے تو شکار کواس نے تیرے لئے بکڑر کھاہے'۔

3- عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّالَةُ مَنِ اتَّخَذَ كُلَّمَا إِلَّا شِيةٍ كُلْبَ مَا أَوُ صَيْدٍ أَوْزَرُعٍ إِنْتَقَص مِنْ أَجْرِةٍ كُلَّ يَوْمِ قَيْرًا طُ- (بَخَارِي مُسَلَم)

"خطرت ابو ہریرہ ڈی تُنٹیز نے کہا کہ رسول کر یم عَلینا ایجائی کہ جو تخص مولی کی علاقہ کے علاقہ مولی کی علاقہ کے علاقہ مولی کی علاقہ کے مقاصد کے علاقہ مورف شوق کیلئے کا یا لیے کو دوزاندایک قیراط کی مقداراس کا ثواب کم ہوگا'۔

4- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمَرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ قَالَ مَنْ قَتَلَ مَنْ قَتَلَ اللهِ عَا حَقُهَا عُصُفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حِقَّهَا سَأَلَهُ اللّهُ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُهَا قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَا كُلُهِ مَا حَقَّهَا قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَا كُلُهِ مَا خَقُها فَيَرْمِي بِهِدَ (احد مَنالَ مِعَلَاة) قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَا كُلُهَا وَ لَا يَقْطَعُ رَاسَهَا فَيَرْمِي بِهِدَ (احد مَنالَ مِعَلَاة)

" حضرت عبدالله بن عمر بن العاص والتي المناس واليت كه حضور علينا الها في ما يا كه حضور علينا الها الله كه حضور علينا الها الله كه حضو جرايا الله سع برائد به كوناحق مار به قدائه الله الله متعلق بهى بازيرس كر به كارع ض كيايا رسول الله متعلق بهى بازيرس كر به كارع ض كيايا رسول الله متعلق بها يرندون كا كياحق به فرمايا انبين ذرى كر به نقط كلها بين دري كر بينك دري الله كالميات نه به كه مركاث كر يهينك دري "ب

5- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا أَقُوامًا حَدِيثٌ عَهْدَهُمُ بِشِرْكِ يَاتُونَنَا بِلَحْمَانِ لَا نَدْرِي آيِنَ كُرُونَ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا آمُ لَا قَالَ أَذْكُرُوا أَنْتُمُ إِسْمَ اللهِ وَ كُلُول ( بَعَارِي)

" حضرت عائشہ ولائے انتہ ولائے اسے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ فائی ہے اس کچھ قومیں رہتی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب ہے (بعنی نومسلم ہیں) وہ لوگ ہمارے باس گوشت لاتے ہیں اور ہم نہیں جانے کہ ذرج کرتے وفت وہ خدائے تعالی کا نام لیتے ہیں یا نہیں ۔ حضور مالی گئے کے فرمایا کہم بسم اللہ کہواور کھاؤ'۔

6- عَنْ شَكَّادِبْنِ أَوْسَ عَنْ رَسُولِ اللَّمَالِيَّةُ قَالَ إِذَا ذَبِيْحَتُمْ فَاحْسِنُوا النَّبْحُ وَ وَرُولِ اللَّمَالِيَّةُ قَالَ إِذَا ذَبِيْحَتُمْ فَاحْسِنُوا النَّبْحُ وَ وَرُولِ اللَّمَالِيَّةُ قَالَ إِذَا ذَبِيْحَتُمْ فَاحْسِنُوا النَّبْحُ وَرُولِ اللَّمَالِيَّةُ وَلَيْرَحُ دَبِيحَتُمْ (ملم) لَيْحَلُّ أَحِلُ كُمْ شَعْرِتُهُ وَلَيْرَحُ دَبِيحَتُمْ (ملم)

'' حضرت شداد بن اوس طالتی سے روایت ہے کہ رسول کریم مانا نظیم الیا کہ جب (جانور) ذریح کرنا جا ہوتو ٹھیک طرح سے ذریح کرو۔ اپنی چھری کو تیز کرلواور ذبیجہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

#### اغتباه

- 1- ذنتے میں جاررگیں کائی جاتی ہیں۔طقوم جس میں سانس آتی جاتی ہے۔مری جس سے کھانا پانی اثر تاہے۔ان دونوں کے اغل بغل دور گیں ہوتی ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے ان کوود جین کہتے ہیں۔
  - 2- جاررگوں میں سے تین کٹ گئیں یا ہرا یک کا اکثر حصہ کٹ گیا تو ذبیجہ حلال ہے۔
    - 3- مشرک اوروہانی،مرید، دہر ہیہ، نیچری کاذبیجہ ترام ومردار ہے۔
  - 4- ہندونے کہا کہ بیمسلمان کا ذبیحہ ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اور اگریہ کہا کہ میں مسلمان سے خرید کرلایا ہوں تو اس کا کھانا جائز ہے۔ درمختار میں ہے۔اصلہ ان خبر الکافر مقبول بالاجماع فی المعاملات لا فی الدیانات
  - 5- ذن کرنے میں قصدا بسم اللہ اللہ اکبرنہ کہا تو جانور حرام ہے اور بھول کر ابیا ہوا تو حلال ہے۔ (ہدایہ جلد م مفدہ ۳۱ مبرار شریعت)
    - 6- ال طرح ذن کرنا کہ چھری حرام مغز تک بینج جائے یاسر کٹ کر جدا ہوجائے مکروہ ہے۔ مگروہ ذبیحہ کھایا جائے گالیعنی کراہت اس فعل میں ہےنہ کہ ذبیحہ میں ۔ (ہدایہ بہارٹریعت)
    - 7- بکری اور بھینس وغیرہ میں بائیس ۲۲ چیزیں نا جائز ہیں۔ (۱) او جھڑی (۲) آئیں (۳) مثانہ (۳) نصیہ (۵) ذکر لیعنی علامت نر (۲) فرج لیعنی علامت مادہ (۷) پا خانہ کا مقام (۸) رگول کا خون (۹) گوشت کا خون جو ذرئے کے بعد گوشت سے نکاتا ہے (۱۰) دل کا خون (۱۱) جگر کا خون (۱۲) طحال (۱۳) پیتہ (۱۳) پیتہ نینی وہ زرد پانی جو کہ پیتہ میں ہوتا ہے (۱۵) غدود (۲۱) حرام مغز (۱۷) گردن کے دو پیلے جو شانوں تک کہ پیتہ میں ہوتا ہے (۱۵) غدود (۲۱) حرام مغز (۱۷) گردن کے دو پیلے جو شانوں تک خوراس جانور کی موجہ میں پائی جائے یا خوراس جانور کی ہو (۲۰) وہ خون جورحم میں نطفہ جے بنتا ہے (۱۲) وہ گوشت کا ٹکر ابو جو خوراس جانور کی ہو (۲۰) وہ خون جورحم میں نطفہ سے بنتا ہے (۱۲) وہ گوشت کا ٹکر ابو

رحم میں نطفہ سے بنتا ہے جا عضا ہے ہوں یانہ ہے ہوں (۲۲) بچہ تام الخلقت لیمی جورحم میں پوراجانور بن گیااور مردہ نکلایا ذرح کے بغیر مرگیا۔

8- اولیا ہے کرام کی نذرونیاز کے جانور کا گوشت جائز ہے جبکہ بسسم الله الله اکبر کہر دن کیا گیا ہوجیما کی فیرات احمدیہ صفح ۲۲ پارہ دوم کی آیت کریمہ و ما اهل به لغیو الله کے تحت ہے۔البقوۃ المنذورۃ للاولیاء کما هو الرسم فی زماننا حلال طیب لانه لم یذکر اسم غیر الله علیها وقت الذبح و ان کانوا ینذرونها له۔ طیب لانه لم یذکر اسم غیر الله علیها وقت الذبح و ان کانوا ینذرونها له۔ 9- شکاری جانورکا کیا ہوا شکارمندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔اولی شکاری جانور ممملمان کا ہواور سکھایا ہوا ہو۔ دوم اس نے شکارکوزخم لگا کر مارا ہود ہوچ کرنہ مارا ہو۔ سوم شکاری جانور بم الله الله اکبر کہدکر چھوڑا گیا ہو۔ چہارم اگر شکار کے مرنے سے سوم شکاری اس کے پاس پنجا تو اس نے بسم الله الله اکبر کہدکر اسے ذریح کیا ہو۔ ان کیا ہو۔ان شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہ یا گئی تو جانور طلال نہ ہوگا۔ (نزائن انونان)

10- سکھائے ہوئے شکاری جانور کی پہچان ہہ ہے کہ اگر شکار پر چھوڑا جائے تو حجے ٹ جائے اورروکا جائے تورک جائے۔اورشکار کئے ہوئے جانورکو مالک کیلئے چھوڑ رکھے اس میں سے پچھندکھائے۔تفییرجلالین صفحہ ۹۳ میں ہے۔علامتھا ان تستو دسل اذا ادسلت و تنز جرا اذا زجوو تمسک الصید و لا تاکل مند۔

11- بندوق یاغلیل کا کیا ہوا جانور اگر مرجائے تو حرام ہے۔ (ردالقار۔ برارشریت) اور فراوی ا قاضی خال میں ہے۔ لا یعل صید البندقة و الحجرام۔

12-جوشكار شوقيه محض بغرض تفريح مو، بندوق غليل كاموخواه مجهلي كاروزانه موخواه مجهى مهى مهى محمى محمى مطلقاً بالاتفاق حرام ہے۔ درمختار كماب الصيد ميں ہے۔ هو مباح الاللتلهي سحما هو «النظاه»۔

13- بعض لوگ مجھلیوں کے شکار میں زندہ مجھلی یا زندہ مینڈ کی کانٹے میں پرودیتے ہیں اور اس سے بڑی کو دیتے ہیں اور اس سے بڑی مجھلی پھنساتے ہیں ایسا کرنامنع ہے کہاں سے جانورکوایذادینا ہے۔ای طرح زندہ کھینسا ( بیچوا) کانٹے میں پروکرشکارکرتے ہیں ریجی منع ہے۔

طرح زندہ کھینسا ( بیچوا) کانٹے میں پروکرشکارکرتے ہیں ریجی منع ہے۔

(بمارشریعت جلد ہوند ہم صفی ۲۵۲۰)

14- بعض لوگ قصاب کے بیشہ کو مکروہ سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی کراہت کا قول کسی سے منقول نہیں۔(بہارشریعت بحالہ ردالخار)

# قرباني

1- عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيَّ قَالَ سُنَةُ اَبِيْكُمْ إِبُواهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا فَمَالَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ مَشْعُوةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا السَّلَامُ قَالُوا فَمَالَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ مَعْوَةٍ مِنَ الصَّوْفِ حَسَنَةً (احمان اللهُ قَالُوا فَمَالَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ مَعْوَةٍ مِنَ الصَّوْفِ حَسَنَةً (احمان اللهُ قَالُوا فَمَالَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهُ وَقَالَ بِكُلِّ مَعْوَةٍ مِنَ الصَّوْفِ حَسَنَةً (احمان اللهُ وَقَالَ بِكُلِّ مَعْوَةٍ مِنَ الصَّوْفِ حَسَنَةً (احمان اللهُ وَقَالَ بِي مَا يَا مِنْ اللهُ وَقَالَ بِي مَا يَا مِنْ اللهُ وَقَالَ بِي مَا يَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ اللهُ

2- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ ابْنُ ادَمَ مِنْ عَمَل يَوْمَ النَّحْرِ آحَبُ إلَى اللهِ مِنْ إِحْرَاقِ الدَّمِ وَ إِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ الْحَرَاقِ الدَّمِ وَ إِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ النَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِمَّانِ الْقَيَامَةِ بِقُرُّ وَ بَهُ اللهِ مِمَّالِهِ فِهَا وَ إِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ الْقِيَامَةِ بِقُرُّ وَ بِهَا وَ اَشْعَارِهَا وَ اَظْلَلا فِهَا وَ إِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ انْ يَقَعَ بِالْآرُضِ - (ترمى ابن اج)

" حضرت عائشہ طائق نے کہا کہ رسول کریم علیہ انتہا نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدائے تعالی کے نزد کیک خون بہانے (بیخی قربانی کرنے) سے زیادہ پیارانہیں۔اوروہ جانور قیامت کے دن ایے سینگوں، بالوں، کھروں سے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے تبل خدائے تعالی کے نزد کیک مقام مقبول پر بہنے جاتا ہے۔

3- عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَآيُتُ عَلِيًّا يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِى اَنْ اَضَحِى عَنْهُ فَانَا اُضَحِّى عَنْهُ (ابوداوُر)

4- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَجَدَ سَعَةً وَّلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقُرُ بَنَ مُصَلّانًا (ابن اج)

'' حضرت ابو ہریرہ رٹائٹے نے کہا کہ حضور علیہ انتہام نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے''۔

5- عَنْ أَمْ سَلْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَآيَتُمُ هَلَال ذِي الْحَبَجَةَ وَ آرَادَ آحَدُكُمْ آنُ يُّضَيِّى فَلْيُمْ سِكَّ عَنْ شَغْرِهِ وَ آظُفَارِهِ (مَلَم)

" حضرت ام سلمہ ذائع بنا سے روایت ہے کہ نبی کریم ملی ایک فیر مایا کہ جب تم بقرعید کا جاند دیکھوتو تم میں سے کوئی قربانی کرنا جا ہے تو اس کو جا ہے کہ بال منڈانے، ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے رکارے'۔

اغتاه

- 1- قربانی کے مسئلے میں صاحب نصاب وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا کا مالک ہو یا ان میں سے سی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہوا ورمملو کہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔
- 2- جو مالک نصاب این نام سے ایک بار قربانی کر چکا ہے اور دوسر سے سال بھی وہ صاحب نصاب این نام سے ایک بار قربانی واجب ہے اور یک تھم ہرسال کا صاحب نصاب ہے تو پھراس پر این نام سے قربانی واجب ہے اور یکی تھم ہرسال کا ہے۔ حدیث میں ہے ان علی کل اہل بیت فی کل عام اصحبہ ۔ (زندی)

- 3- اگرکوئی صاحب نصاب اپی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے دوسرے کی طرف سے کردے اور اپنے نام سے نہ کرے توسخت گناہ گار ہوگا لہذا اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا جا ہتا ہے تواس کیلئے ایک دوسری قربانی کا انتظام کرے۔
- 4- بعض لوگوں کا جو بیخیال ہے کہ 'اپی طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی واجب ہے'۔ شرعاً غلط اور بے بنیاد ہے اس لئے کہ مالک نصاب پر ہرسال اپنے نام سے قربانی واجب ہے۔
- 5- دیہات میں دسویں ذی الحجہ کوطلوع صبح صادق کے بعد ہی قربانی کرنی جائز ہے لیکن مستحب بیہ کے ہورج نگلنے کے بعد کرے۔ فقاوی عالمگیری جلدہ بمصری صفحہ ۳۳ میں ہے۔ و الوقت المستحبة للتضحیة فی حق اهل السواد بعد طلوع الشمس۔
  - 6- شهرمیس نمازعیدے پہلے قربانی کرناجا ترجیس (بہارشریعت)
- 7- شهری آدمی کو قربانی کا جانور دیبات میں بھیج کرنماز عید سے پہلے قربانی کراکے گوشت کو شہری آدمی کو قربانی کرائے گوشت کو شہر میں منگوالینا جائز ہے۔ درمخار مع روالمخار جلد ۵ صفحہ ۲۰ میں ہے۔ حید لم صحوری ادا والمع الفحو۔ ادا دا اللع الفحو۔
- 8- قربانی کاچرایا گوشت یااس میں سے کوئی چیز قصاب یا ذرج کرنے والے کواجرت میں
   دیناجا ترنہیں۔ درمختار میں ہے۔ لا یعطی اجو البحزار منھا۔
  - 9- قربانی کا گوشت کا فرکودینا جائز نہیں۔

كَبُشِين كَبُشَيْن.

### اورا گردوسرے کی طرف ہے ذرج کرتا ہے تومنی کی جگمن کے بعداس کا نام لے۔

### عقيقه

" حضرت ابن عباس والنائم السلط المسائلة المسلط المس

3- عَنْ عَمَرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِدَلَةً وَلَدٌ فَاحَبُ اَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْعَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِدَلَةً وَلَدٌ فَاحَبُ اَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْعَارِيَةِ شَاةً ـ (ابوداؤد)

۔ '' حضرت عمرو بن شعیب رہائی گئا اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عبداللہ)
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور علیہ انہا ہے فر مایا کہ جس شخص کے
کوئی اولا دبیدا ہوئی پھراس نے اس کی طرف سے جانور ذرج کرنا جا ہا تو وہ الرکے
کی جانب سے دو بکری اور لڑکی کی جانب ہے ایک بکری ذرج کرے'۔

اغتاه

1- عقیقہ کیلیے ساتوال دن بہتر ہے اور ساتویں دن نہ کر سکے تو جب جا ہے کر سکتا ہے۔ سنت ادا ہوجائے گی۔

- 2- لڑکے کے عقیقہ میں بکرااورلڑ کی کے عقیقہ میں بکری ذرئے کی جائے بینی لڑکے میں نرجانور اورلڑ کی میں مادہ مناسب ہے لیکن اگر لڑکے کے عقیقہ میں بکری اورلڑ کی کے عقیقہ میں بکراذرئے کیا جب بھی حرج نہیں ۔ (بہارشریعت)
  - 3- قربانی کی طرح عقیقه میں بھی بکرااور بکری کی عمرایک سال ہونا ضروری ہے۔

(بہارٹریعت)

- 4۔ عوام میں جومشہور ہے کہ 'عقیقہ کا گوشت بچہ کے ماں باپ دادادادی اور نانی نہ کھا کیں'' بیغلط ہے اس کا کوئی شوت نہیں۔
- 5- عقیقہ کے جانورکو ذی کرنے کیلئے باکیں پہلوپراس طرح لٹاکیں کہاں کا مند قبلہ کی طرف ہواور ذی سے پہلے دعا پڑھے۔اللہم هذه العقیقة لا بنی فلان دَمُهَا بِدَمِهِ وَلَحْمُهَا بلحمه و عظمها بعظمه و جلدها بجلده و شعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لا بنی من النار انی وجهت و جهی للذی فطر السموت و الارص حنیفا و ما انا من المشرکین۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین لا شریك له و بذلك امرت و انا من المسلمین۔ پر اللهم منك و لك بسم الله الله اكبر كر دُن كر ساگرایا المسلمین۔ پر اللهم منك و لك بسم الله الله اكبر كر دُن كر ساگرایا کی جگہلائی كہ كرائی كا عقیقہ میں دمها بدمه و لحمها بلحمه۔ وغیره ذرك میمیر کی ماتھ پڑھا جا اور اگرائی کے عقیقہ میں دمها بدمها و لحمها بلحمه و فیره دُرگی میمیر کے ماتھ پڑھا جا چا گا اور لاکی کے عقیقہ میں دمها بدمها و لحمها بلحمه و بلحمها و بلحمها و بلحمها و بلحمها و بر ها جا سے گا اور لاکی کے عقیقہ میں دمها بدمها و لحمها بلحمها و بر ها جا سے گا اور لاکی کے عقیقہ میں دمها بدمها و لحمها بلحمها و بلحمها و بر ها جا سے گا اور لاکی کے عقیقہ میں دمها بدمها و لحمها بلحمها و بر ها جا سے گا اور لاکی کے عقیقہ میں دمها بدمها و لحمها بلحمها و بر ها جا سے گا اور لاکی کے عقیقہ میں دمها بدمها و لحمها بلحمها و بر ها جا سے گونٹ کی شمیر کے ماتھ پڑھا جا گا۔

البجع برينام

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَبَ
اسْمَائِكُمْ إِلَى اللّهِ عَبْدُ اللّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ (سلم)
"مَعْرَتُ ابْنَ عَرَمُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ (سلم)
"مَعْرَتُ ابْنَ عَرَمُ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ اللّهِ اللهِ عَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ الرَّهُمُ اللّهِ اللهِ وَعَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ اللّهِ اللّهِ وَعَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ اللّهِ اللّهِ وَعَبْدُ اللّهِ اللّهِ وَعَبْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَبْدُ اللّهُ وَعَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نزو یک تنهارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اورعبدالرحمٰن ہے'۔

3- عَنْ اَبِى وَهُبِنِ الْمُجْتَمِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوُا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ۔ (ابوداؤد)

" حضرت ابو وہب جمعی والنفیز نے کہا کہ رسول کریم ملکی فیانے فر مایا کہ انبیاء کے ناموں پرینام رکھؤ"۔ ناموں پرینام رکھؤ"۔

4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوُا بِاسْمِى ـ 4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوُا بِاسْمِى ـ (بخارى مسلم)

6- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ۔ (زنری)

" د خضرت عائشہ ظافی نے فرمایا کہ نبی کریم ملی تیکی ہے۔ ام کو (اجھے نام سے) بدل ویا کرتے ہے۔ ا

7- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتَا كَانَتُ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ عَاصِيَةً فَسَمَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ تَكَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْلَةً (سلم)

" حضرت ابن عمر والله است روايت ہے كه حضرت فاروق اعظم كى ايك صاحب

### زادى تھيں جن كانام عاصيه تقارسول كريم علية النام ان كانام بدل كرجميله ركھ ديا"۔

#### غتياه

- 1- جس کانام عبدالرحمٰن ،عبدالخالق ،عبدالمعبود ،عبدالقدوس یاعبدالقیوم ہوا ہے رحمٰن ، خالق ، معبود ،قدوس یاعبدالقیوم ہوا ہے رحمٰن ، خالق ، معبود ،قدوس ، قیوم کہنا حرام ہے اس لئے کہان کا اطلاق غیراللّٰہ پر ناجا کز ہے۔ ہاں اگر عبدالرحیم ،عبدالکریم ،عبدالعزیز قتم کا نام ہوتو رحیم ،کریم ،عزیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کئے کہان کا اطلاق غیراللّٰہ پر جا کڑے۔
- 2- عبدالمصطفیٰ،عبدالرسول،عبدالنبی نام رکھنا جائز ہے کہاس سے نسبت کی شرافت مقصود ہے اور عبودیت کے حقیقی معنی یہاں مقصود نہیں ہیں۔ رہی عبد کی اضافت غیر اللّٰد کی طرف تو بیقر آن وحدیث سے ثابت ہے۔ (بہایشریت)
- 3- غلام محمد،غلام علی،غلام حسن،غلام حسین،وغیرہ جن میں انبیاء، صحابہ یا اولیائے کرام کے نام کی طرف غلام کی اضافت کر کے نام رکھا جائے جائز ہے۔ اسی طرح محمد بخش، نبی بخش، بیر بخش، علی بخش، حسین بخش وغیرہ جن میں کسی نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہو جائز ہے۔ (بہار شریعت)
- 4- محمد نبی، احمد نبی، محمد رسول، رسول الله، نبی الله یا نبی الزمال نام رکھنا حرام ہے کہ ان میں حقیقة ادعائے نبوت نہ ہونامسلم ورنہ خالص کفر ہوتا۔ مگر صورت ادّعاضر ورب اوروہ یقیناً محرام ہے۔ (احکام شریعت، بہار شریعت)
- 5- انبیائے کرام علینا پہلائی اور اولیائے عظام رہی آئی کی بیویوں اور لڑکیوں نیز صحابیات بڑگی ہے۔
  کامبارک شجیدہ اور پروقارنام چھوڑ کرآج کل لوگوں نے نیازاری عورتوں کے بھڑک دار
  نام پراپی لڑکیوں کا نام رکھنا اختیار کرلیا ہے۔ جیسے نجمہ، ٹریا، مشتری اور پروین وغیرہ۔
  ہرگز ایسانہ کرنا جا ہیے۔
  ہرگز ایسانہ کرنا جا ہیے۔

### کھائے کابیان

1- عَنْ حُذِيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

الشَّيْطُنَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذُكَّرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (مَلْم)

'' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور عَلِیْتَا اِبْتَام نے فرمایا کہ جس کھانے پر سر دیا سے دور سر مرس کی میں ان میں اسمے دور یہ''

بم الله نه يرضى جائے اس كھانے كوشيطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے '۔

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيمِيْنِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيمِيْنِهِ وَ الْمَاشِينَ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيمِيْنِهِ وَ اللهُ اللهُ مَعْ مِن اللهُ مَعْ مِن اللهُ ال

3- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَاكُلُنَّ اَحَدُكُمُ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشُرَبَنَ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَا يَشُرَبُ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشُرَبُ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشُرَبُ بِهَا رَحْمُ رَيِف

''حضرت ابن عمر مُنِيَّ مُنَّا فِي كَهَا كَهِ حضور عَائِمَ النَّامِ فِي فَرِما يا كَهُو لَى شخص نه با كين ہاتھ سے بچھ کھائے اور نہ بچھ ہے اس کئے کہ با كيں ہاتھ ہے شيطان کھا تا اور بيتا ہے'۔ (جائے اور بيٹري سگريٹ بھی با كيں ہاتھ سے نہيں بينا جا ہے۔)

4- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَالَوَاءَ وَ الْعَسُلَ ـ (بَنَارَى رُبِيْ)

'' حضرت عائشه ولي النفيان فرمايا كه حضور عالية النبام حلوااور شهد ببند فرمات سخ'۔
اس حدیث کے تحت حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی عندائیۃ فرمات ہیں کہ حلوا بمد قصر
اطلاق کردہ نمی شودگر برانچے ساختہ باشند آنرابصنعت و جامع باشد میاں چربی وشیرین کذافی مجمع البحار۔(افعۃ المعات جلد امفیا ۱۳)

لین طواصرف اس کوکہا جاتا ہے کہ جومحصوص طریقہ سے بنایا جاتا ہے اور میٹھا اور جربی کا موتا ہے ای طرح مجمع البحاریں ہے۔ (لہذا حلوا کا ترجمہ مض شیری کرنا مجمع البحاریں ہے۔ (لہذا حلوا کا ترجمہ مض شیری کرنا مجمع البحاریں ہے۔ (لہذا حلوا کا ترجمہ مض شیری کرنا مجمع نہیں ہے) 5- عَنْ اَبِی هُوَیْوَ ةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِذَا

6- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النِّي عَلَيْكُ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَ إِنْ كرهَهُ تَرَكَهُ \_ (بخارى)

'' حَضرت ابو ہر رہ و النّئوَ نے فرمایا کہ حضور غلاِلیّا نے بھی کسی کھانے کوعیب نہیں لگایا ( لیمنی برانہیں کہا) اگرخوا ہش ہوتی تو کھالیتے اورخوا ہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیے''۔ رید دیں یہ بیری دیا ہے میں مرح دیوں بات میں اللہ میں یہ بیری مرح دیوں سریرہ

7- عَنْ عَائِشَهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْآلِهِ الْكَالَةِ الْمَا الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

کھائے اور کھانے پروہ اللہ عزوجل کا نام لینا بھول جائے تو اس کو جاہے کہ درمیان ہی میں بیدعا پڑھ لے بیسم اللہ اوّ کہ وَ اجْدَدُ

8- عَنُ آبِى سَعِيْدِ نِ الْنُحُدُرِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا فَرَعَ مِنُ طَعَامِهِ
قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينُ (رَهَى ابوداور)

''حضرت ابوسعيد خدرى وَ اللّهُ اللّهِ عَرْمايا كه حضور كَالْيَّيَا جب كهائ سے قارغ به موت تو يه دعا پر سے دائے حَمْدُ لِللهِ الّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١)

الْمُسْلِمِينَ (١)

انتتاه

تیمض دسترخوانوں پراشعار لکھے ہوتے ہیں ان کا بچھا نااوران پر کھانامنع ہے۔ درویوں میں مارسوموں م

(بهارشريعت جلد٣م قد١٨٧)

- لیعتی الله تعالی کاشکر ہے جس نے ہمیں کھلایا سیراپ کیااورمسلمان بنایا۔ ۱۲ امنه

# ينين كابيان

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا تَشُرَبُو وَاحدًا كَشُرُبِ اللهِ عَلَيْكُ لَا تَشُرَبُو وَاحدًا كَشُرُبِ اللهِ عَلَيْكِ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَمَدُ وَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكِنُ تَشُوبُتُم وَاحْمَدُ وَإِذَا اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَمَدُ وَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكِنُ تَشُوبُتُم وَاحْمَدُ وَإِذَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَمَدُ وَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَمَدُ وَالْحَمَدُ وَإِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكُنُ تَشُوبُ وَالْحَمَدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَسَمُّوا إِذَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا كُلُولُ كُلْكُولُولُ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا كُلُولُولُ اللّهِ عَلَالَا عَلَا عَلَالَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالًا عَلَا عَالْكُولُولُ اللّهُ عَلَا عَ

" حصرت ابن عباس والنفي الماكدرسول كريم النفية أن فرمايا كداونك كى طرح الكيد المراس المالي كداونك كى طرح الكيد المراس المرا

2- عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلَثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِى رِوَايَةٍ وَيَقُولُ آنَّهُ آرُولى وَآبُرَءُ وَآمُرَءُ وَآمُرَءُ (مَثَلَوْة)

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعَنِيهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعَنِيهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعَنِيهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعَنِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعَنِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعَنِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعَنِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْنَهُ وَلَيْهِ (ابوداؤد)

و حضرت ابن عباس والغني النه فرمايا كه حضور الفيلام في برتن ميس سانس لينے اور يھو تكنے ہے منع فرمايا '۔

4- عَن أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ نَهَى أَن يَشُوبَ
 الرَّجُلُ قَائِمًا۔ (مسلَم شریف)

" حضرت انس والتنظيم سے روایت ہے کہ حضور مالی ایک کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے '۔

5- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْرَبَنَ آحَدُ مِنْ مُنْ فَالَ مَسْلُ فَكُنْ نَسِي فَلْيَسْتَقِنْي (مَعُلَة)

''حضرت الوہريرہ ظَالِمُوْ نَ كَهَا كَهُ حَضُور اللَّهِ عَلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ كَهُ مُرْبِ ہُوكِ ہُرگز كُوكَى شخص نہ عِنَا اور جو بھول كرايبا كركز رياتو وہ قے كردي'۔
حضرت شيخ عبدالحق محدث وہلوى عُينية الى حديث كے تحت فرماتے بيل كه 'چول حكم نسيان اين ست درعمد بطريق خواہد بود'۔ (اعد اللمعات جلد سوم صفح ۲۲)

نسيان اين ست درعمد بطريق خواہد بود'۔ (اعد اللمعات جلد سوم صفح ۲۵)

يعنی جب بھول كر پينے ميں قے كر نيكا حكم ہوتا قصداً پينے ميں بدرجہ اولىٰ بي حكم ہوگا۔
العنی جب بھول كر پينے ميں قے كر نيكا حكم ہوتا قصداً پينے ميں بدرجہ اولىٰ بي حكم ہوگا۔

### لباس

1- عَنْ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِى عَلَيْهِ قَالَ الْبَسُوا النِّيَابَ الْبِيْضَ فَانَّهَا اَطُهَرُ وَاَطْيَبُ ـ (احرامِ المَّاة)

''حضرت سمرہ رہ النیز سے روایت ہے کہ حضور مانا گیر ایا کہ سفید کیڑے پہنا کرو اس لئے کہ وہ بہت یا کیزہ اور پسندیدہ ہیں''۔

2- عَنْ عُبَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَىٰ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمُلَائِكَةِ وَاَدُّ حُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرٍ كُمْ لَا بَيْنَ الْمُكَاةِ) الْمَلَائِكَةِ وَاَدُّ خُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرٍ كُمْ لَا بَيْنَ السَّادَة)

'' حضرت عبادہ ڈائٹیؤ نے کہا کہ حضور مُلَّائِیْرِآم نے فرمایا کہ عمامہ ضرور باندھا کرو کہ ہیہ فرشتوں کانشان ہے اوراس (کے شملے) کو بیٹھ کے بیچھے لئکالو''یہ

- 3- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَنَّ إِنَّا لَبِسَ قَمِيْطًا بَدَأَ بِيمَانِهِ (رَنَدَى)

  "خضرت ابو ہر ریرہ رِنْ ایک مُن ایا کہ حضور کی ایک مُن کرتا ہے تو داہنی جانب سے شروع فرماتے"۔

  شروع فرماتے"۔
- 4- عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْتُلِهُ يَقُولُ إِزُارَةُ الْمُومِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْدِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا الْمُومِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْدِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا الْمُومِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْدِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا الْمُومِنِ إِلَى النَّهُ اللَّهُ يَوْمَ النَّهُ يَوْمَ النَّهُ يَوْمَ النَّهُ يَوْمَ النَّهُ يَوْمَ النَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ النَّهُ يَوْمَ النَّهُ يَوْمَ النَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ ا

الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَةٌ بَطُوًّا (ابوداوُد)

"خضرت ابوسعد خدری در گانی نے کہا کہ میں نے حضور کی نیڈ کیوں اور تخوں کے درمیان ہو موٹ کا تہبند آ دھی پنڈ لیوں اور تخوں کے درمیان ہو جب بھی کوئی حرج نہیں۔ جو (کپڑا) شخنے سے نیچے ہووہ آگ ہے۔حضور طالاً فیلے میں جہ کوئی حرج نہیں۔ جو (کپڑا) شخنے سے نیچے ہووہ آگ ہے۔حضور طالاً فیلے اس جملہ کو تین بار فر مایا اور اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گاجو تہبند (یا یا جامہ) کو تکبر سے گھیٹنا ہے۔

5- عَنْ عَمَرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيه، عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

'' حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادانے کہا حضور عَلِینًا ہِمَانِ مُن مایا کہ اللہ تعالیٰ کو بیر بات بیند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندہ (کے لباس اور وضع ) سے ظاہر ہو'ک

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عمیدالتہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہازیں جا معلوم شود کہ بوشیدن نعمت و کتمانِ آس روانیست وگویا موجب کفران نعمت ست۔

(اشعة اللمعات جلدسوم ص ۵۴۸)

نیخی یهال سیدمعلوم هوا که نعمت کو پوشیده کرنا اور جیمیانا جائز نهیس گویانعمت کی ناشکری کا بر

وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهَا ثِينَ آبِى بَكُو دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا ثِينَا لَ رِقَاقٌ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَااسَمَاءُ إِنَّ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهَا ثِينَا لُ رِقَاقٌ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَااسَمَاءُ إِنَّ الْمَرُاةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يَصْلَحَ انْ يَبُوى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَإِنْ اللهِ وَالْحَدُونَ مَنْكُونَ )

' د حضرت عائشہ رہے ہیں ہے کہ اساء بنت ابو بکر ( دائی ہا) اور کی ہیں کہ اساء بنت ابو بکر ( دائی ہا) اور فرمایا کر حضور کے سامنے آئیں۔ حضور مالی ہے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے اساء جب عورت بالغ ہوجائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ نہ دکھائی دینا جا ہے

سوائے اس کے اور اس کے۔ اور اشارہ فرمایا اپنے منہ اور تصلیوں کی جانب'۔ 7 عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِیْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمَّهِ قَالَتُ دَخَلَتْ حَفْصَةٌ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحُمانِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمِارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتُهُ عَائِشَةٌ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيْفًا۔ (مالک، مَعَلَیْ قَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمِارٌ رَقِیْقٌ فَشَقَتُهُ عَائِشَةٌ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِیْفًا۔

'' حضرت علقمہ بن ابوعلقمہ اپنی مال سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت بحبد الرحمٰن حضرت علقمہ بنت بحبد الرحمٰن حضرت عائشہ رُکھُنُا کے پاس باریک دو پٹہ اوڑھ کرآئیں تو حضرت عائشہ رُکھُنُا کے اس باریک دو پٹہ اوڑھ کرآئیں تو حضرت عائشہ رُکھُنُا کے ان کا دو پٹہ بچاڑ دیا اور موٹا دو پٹراڑھا دیا''۔

#### اغتباه

—— آج کلعورتیں بہت ہاریک اور چست کپڑے پہنے گئی ہیں جس سے بدن کے اکثر اعضاءظا ہر ہوتے ہیں عورتوں کوابیا کپڑا بہننا حرام ہے۔

آج کل مردیمی آسٹبل وغیرہ کا ہلکا تہبند پہنتے ہیں جس سے بدن کی رنگت جھلگتی ہیں اور سرنہیں ہوتا مردوں کو بھی ایسا تہبند حرام ہے۔ بعض لوگ ای کو پہن کرنماز پڑا ہے ہیں۔ اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ سر عورت نماز میں فرض ہے اور بعض لوگ دھوتی باندھتے ہیں۔ دھوتی باندھنا ہندووں کا طریقہ ہے اور اس سے سربھی نہیں ہوتا کہ چلئے میں ران کا بچھلا حصہ کھل جاتا ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے اور نیکر جا نگیا بہنا کہ جس سے گھٹنا کھلار ہتا ہے حرام ہے۔

### جوتابيننا

1- عَنُ جَابِرٍ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ ٱكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ (ابوداؤد)

" حضرت جابر ملائفی نے فرمایا کہ ہم حضور علیہ التہا ہے ساتھ ایک سفر میں ہے تو حضور ملائی کے فرمایا کہ جوتے بکثرت استعمال کرواس لیے کہ آ دمی جب تک جوتا بہنے رہتا ہے وہ سوار کی طرح ہے '۔

2- عَنُ اَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْأَلْهِ عَلَيْهِ الْكَاهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ الْكَاهِ عَلَيْهِ الْكَاهِ عَلَيْهُ الْحَدُّ كُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمِالَ (بَخارى مسلم) بِالْيُمْنَى وَإِذَنَوَ عَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمِالَ (بَخارى مسلم)

" حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ استان کہا کہ حضور علیہ اللہ استان کے خرمایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے

داہنے یاؤں میں بہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں یاؤں کا اتارے '۔

3- عَنْ فَصَّالَةَ بْنِ عُبِيدٍ قَالَ كَانَ النّبِيّ عَلَيْكَ يَامُونَا أَنْ نَحْتَفِي أَحْيَانًا (ابوداؤد) حضرت فضاله بن عبيد والنّئ نه فرمليا كرحضور عَائِشًا بِهِم كُوسِمُ فرمات تَصَاكَم بم محرف منظم بنظم ينظم ياوك ربين -

4- عَنْ اَبِى مُّلَيْكَةً قَالَ قِيلًا لِعَائِشَةً إِنَّ إِمُرَأَةً ثَلْبَسُ النَّعُلَ قَالَتُ لَعَنَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ (ابوداؤد)

حضرت ابوملیکہ رظافیظ نے فرمایا کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ انگے۔ ورت (مردانہ) جوتا کہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مانی کے حضور ان مردانہ عنہ مردانی عورتوں برلعنت فرمائی ہے۔ عورتوں برلعنت فرمائی ہے۔

# انكوشي

تووی برح مسلم چلد تانی ص ١٩٥ میں ہے: اجتمع المسلمون علی اباحة خاتم الذهب للنساء و اجمعواعلی تحویمه علی الرجال ایجی مسلمانوں کاس بات پر اتفاق ہے کہ تورتوں کیلئے ہوئے کی انگوشی چائز اور مردوں کیلئے جرام ہے۔ اوراضعة اللمعات بسطی ١٥٥٥ میں ہے کہ جرمت خاتم ذہب درحق رجال ست امانیاء راحرام نیست یعن موسے کی انگوشی کی جرمت مردوں کے لئے ہے کہ جرمت مردوں کے لئے ہے کہ جرمت مردوں کے لئے ہے کہ تا میں ہے۔

يَدِرَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فَى يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ خُدُ خَاتَمَكَ اِنْتَفِعُ فَى يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ خُدُ خَاتَمَكَ اِنْتَفِعُ بِهِ قَالَ لَا وَاللهِ لَا اخْدُهُ اَبَدا وقَدُ طَرَحَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ (مسلم شريف)

' مضرت عبدالله بن عباس را فانون سے روایت ہے کہ صفور علیہ الله الله علیہ فالیک میں سے کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی ویکھی تو اسے اتار کو پھینک دی اور قرمایا کہم میں سے کوئی خص جہنم کے انگارے کا ارواہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کواپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب حضور طاقی آئے آئے آئے انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے بھی نہوں انگوشی افراک الله نے بھینک دی ہے ''۔

گاجب کہ رسول اللہ نے بھینک دی ہے''۔

3- عَنْ بُويُدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ لِرَجُلِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ مَالِى آجِدُ مِنْكَ رَيْحَ الْاصْنَامِ فَطَرَحَة ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى اَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةً اَهُلِ النَّارِ فَطَرَحَة فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مِنْ اَيِّ شَيْءِ اتَّحِذَة قَالَ مِنْ رِزْقِ وَلَا تُتِمِّهُ مِثْقَالًا ـ (تنه)

'' حضرت بریدہ زبالنی سے روایت ہے کہ حضور علیہ النام نے ایک شخص سے فر مایا جو پیتال کی انگوشی پہنے ہوئے تھا کہ کیا بات ہے بتھ سے بتوں کی بوآتی ہے۔ انہوں نے وہ انگوشی پہنے دی۔ پھرلوہ کی انگوشی پہن کرآئے۔ حضور النائی آئے من مایا کیا بات ہے کہ میں دیکھا ہوں تم جہنیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اس شخص نے وہ انگوشی بھی بھینک دی۔ پھرعرض کیا یارسول اللہ النائی آئی آئی اس چیز کی انگوشی بنواؤں؟ انگوشی بھی کی بناؤاورایک مثقال پورانہ کرویعنی وزن میں پورانساڑھے چار ماشہ فرمایا جا ندی کی بناؤاورایک مثقال پورانہ کرویعنی وزن میں پورانساڑھے چار ماشہ نہ ہو بکہ بھی کم ہو'۔

اننتاه

مردول کوایک ہے زیادہ انگوشی یا جھلے پہننا یا ایک ہے زائدانگوشی پہننا اگر چہ جاندی کی ہونا جائز نہے۔ (بہار شریعت)

### محامت

1- عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِلهُ الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحُدادُ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقُلْهُمُ الْاطْفَارِ وَنَتْفُ الْابِطِ (عَارى اللهِ)

والْإِسْتِحُدادُ وقَصَّ الشَّارِبِ وتَقُلْهُمُ الْاطْفَارِ وَنَتْفُ الْابِطِ (عَارى اللهِ)

''حضرت ابو مريره وَالْنَائِذُ نَهُ اللهِ حضور عَلِينًا إِنَّالِهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

2- عَنْ أَنْسٍ قَالَ وُقِّتَ فَى لَنَا فَى قَصِّ الشَّوَادِبِ وَتَقُلِيْمِ الْاطْفَادِ وَنَتْفِ
الْا بِطَ وَحَلْقِ الْعَائَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (مسلم شریف)

''حفرت انس وَلَا فَيْنَ فَى فَرِما يَا كَهُ مُوفِيْنِ كَالْئِنَ ، ناخن تراشِخ، بغل كے بال
اکھیرُ نے اور موے زیر ناف مونڈ نے بیں ہمارے لیے بیوفت مقرد کیا گیا ہے کہ
ہم چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی چالیس دن کے اندر ہی اندران کا موں کو ضرور کرلیں''۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پریشانیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ بایداز چہل روز نہ گزار دواگر کمترازاں کنندافضل ست، وگفته اند کہ آنخضرت قص شارب وتقلیم اظفار در جمعہ می کرد، وحلق عاند دربست روز و نیف الابط در چہل روز۔ (اشعۃ اللمعات جساص ۵۶۹)

افریمان کیا گیا ہے۔ کہ حضور طافی کے اور اگراس سے کم میں کریے تو افضل ہے۔
اور بیان کیا گیا ہے۔ کہ حضور طافی کے اور اگراس سے کم میں کر روز پرموے اور بیان کیا گیا ہے۔ کہ حضور طافی کے اور اگراس سے کم میں کر وز پرموے اور بیان کیا گیا ہے۔ کہ حضور طافی کے اور بیال اکھاڑتے تھے اور ہر بیاں روز پر بین کے بال اکھاڑتے تھے۔

3- عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ انْ تَحُلُقَ الْمُوالَّةُ اللهِ عَلَيْكُ انْ تَحُلُقَ الْمُوالَّةُ وَاللّهِ عَلَيْكُ انْ تَحُلُقَ الْمُوالَّةُ وَاللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل

'' حضرت علی کرم الندوجہہنے فرمایا کہ حضور علیقا اتنام نے عورت کوسر منڈانے ہے۔ منع فرمایا''

اغتياه:

1- ناخن تراشے میں حضور النظام ہے بیر تیب مردی ہے کہ داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی سے شروع کر ہے۔ شروع کر ہے۔ شروع کر ہے مشروع کر کے شروع کر کے انگویٹھے برختم کر ہے چر با کمیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگویٹھے برختم کر ہے بھردا ہنے ہاتھ کے انگویٹھے کا ناخن تراشے۔ (بہار شریعت)

2- آج کل عور تنیں سر کے بال کٹا کرلونڈوں کی شکل اختیار کرنے لگی ہیں سخت نا جائز گناہ ہے حضور سر کار دوعالم تالیکی ہے ایسی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے العیاذ باللہ نتعالی۔

3- سنت به کرم د پور سر کیال منڈ الے یا بڑھا کے اور مانگ نکا لے قادی عالمگیری معری سری سری السنة فی شعر معری سری الفرق و اما الحق و ذکر الطحطاوی الحلق سنة و نسب ذلك الی العلماء الثلثة کذا فی التار فائیته اور سیدالفتهاء ملاجیون میند سنون کلا الی العلماء الثلثة کذا فی التار فائیته اور سیدالفتهاء ملاجیون میند سنون کلا الی العلماء الراس و قصر مسنون للرجال علی سبیل التغیر - که حلق الراس و قصر مسنون للرجال علی سبیل التغیر - (تغیرات احمیت ساس)

# دارهی مونچھ

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوا
 اللّٰحٰی وَاحْفُوا النَّنوَارِبَ وَفِی رِوَیَةِ اَنْهِکُو الشّوَارِبَ وَاعْفُو اللّٰحٰی۔
 اللّٰحٰی وَاحْفُوا النَّنوَارِبَ وَفِی رِویَةِ اَنْهِکُو الشّوَارِبَ وَاعْفُو اللّٰحٰی۔
 (خاری سلم)

" حضرت ابن عمر رئی خین نے کہا کہ حضور علیہ انتہام نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرد (اس طرح کہ) داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اور مونچھوں کو کتر او اور ایک روایت میں ہے مونچھوں کو خوب کم کرواور داڑھیوں کو بڑھاؤ''۔

2- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَمْ يَانِحُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّاد (تنرى نال)

حضرت زيدبن ارقم طالفيه سيدروايت ب كخضور عَلِيَة لِبِيّام في ما يا جوا بني مو نجه نه

كاتے وہ ہم میں ہے ہیں۔ (لینی ہمارے طریقہ کے خلاف ہے)

3 عَنْ اَبَى هُوكِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ جُزُّو الشّوارِبَ وَارْخُوا اللّلحٰى خَالِفُوا الْمَجُونُ سَرِيفٍ)
 خَالِفُوا الْمَجُونُ سَرِ (مسلم شريف)

" حضرت ابو ہریرہ مٹائنڈ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے فرمایا کہ مونچیس کٹاؤاور داڑھیاں بڑھاؤ (اس طرح) مجوسیوں کی خالفت کرؤ'۔

### ضرورى انتتاه

1- آج کل مسلمانوں نے داڑھی میں طرح طرح کا فیشن نکال رکھا ہے۔ اکثر لوگ بالکل صفایا کرادیتے ہیں۔ بعض لوگ ایک دو
انگل داڑھی رکھتے ہیں اور اپنے کو تنبع شریعت بچھتے ہیں حالانکہ داڑھی کا بالکل صفایا
کرانے والے اور داڑھی کو ایک مشت سے کم رکھنے والے دونوں شریعت کی نظر میں
کیسال ہیں۔ بہارشریعت جلد شائز دہم ص ۱۹۷ میں ہے۔ داڑھی بڑھاناسنن انبیائے
سابقین سے ہمونڈ نایا ایک مشت سے کم کرانا حرام ہے۔

اور حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی عملیات اشعۃ اللمعات جلداول ۲۱۲ میں فرماتے بیں کہ ''حلق کردن لحیہ حرام ست وروش افرخ وہنودو جوالقیان ست کہ ایشان را قلندریہ بین کہ ''حلق کردن لحیہ حرام ست وروش افرخ وہنودو جوالقیان ست کہ ایشان را قلندریہ گویندو کردین گویندو ہمعیٰ مسلوک وردین ست، یا بجہت آئکہ جوت آل بسنت ست جنا نکہ نمازعیدراسنت گفتداند''۔

یعنی داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں، ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے۔ اور داڑھی کو ایک مشت تک جھوڑ دیتا واجب ہے اور جن فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا (تو وہ اس وجہ ہے ہیں) کہ ان کے نزد میک واجب نہیں بلکہ اس وجہ ہے کہ یا تو یہاں سنت سے مراددین کا جا لوراستہ ہے یا اس وجہ سے ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے تاب سے مراددین کا جا لوراستہ ہے یا اس وجہ سے ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے تاب ہے جیسا کہ نماز عید کومسنون فرمایا (حالانکہ نماز عید واجب ہے)

اور در مختار روامحتار جلد دوم ص ۱۱۱، روامحتار جلد دوم ۱۱، بحرالرائق جلد ووم ۱۸۰، فنخ القدر چلددوم ص میماور طحطا وی ص ۱۱۱ میں ہے۔ و السلفظ لسلط حطاوی الاحد من

الحیة و هو دون ذلك (ای القدرلمسنون و هو القبضة) كما یفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال لم یبحه احد و آخُذُ كُلّها فعلٌ یهود الهند و مجوس الاعاجم یعنی دارهی جبکه ایک مشت ہے کم بوتواس کا کائناجی طرح کر بعض مغربی اور زنانے زنجے کرتے ہیں کسی کے نزدیک طال نہیں اور کل دارهی کا صفایا کرانا ہے کام تو ہندوستان کے یہودیوں اورایران کے مجوسیوں کا ہے۔''

2- حد شرح لیعنی ایک مشت سے زائد داڑھی رکھنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے انکہ وجمہور علماء کے نزدیک ایک طول فاحش جوحد تناسب سے خارج اور باعث انگشت نمائی ہو مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ (لمعۃ الفلی)

### خضاب

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ عَيْرُ و لشّيبَ وَلَا تَشْبَهُوْا بِالْيَهُوْدِ. (رَمَى)
 بالْيَهُوْدِ. (رَمَى)

و حصرت ابو ہریرہ ڈالٹیئؤ نے کہا کہ حضور علیقائی النے اسے فرمایا کہ بروھا ہے کو بدل ڈوالو لیعنی خضاب لگا وَاور بہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو'۔

2- عَنْ آبِى ذَرِّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخَسَنَ مَاغَيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَكُولِيَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخُسَنَ مَاغَيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَكَالِيْكُ إِنَّا الشَّيْبُ الشَّيْبُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الل

" خضرت ابوذر والتفيظ في كها كه حضور علينا التفاقية الما كه سب سے التجهى چيزجس سے سفيد بالوں كارنگ بدلا جائے مہندى اور كتم ہے بعن مهندى لگائى جائے يا كتم " - عن ابن عباس عن النبسي مَلْنِ اللهِ قَالَ يَكُونُ قُومٌ فِي الحِر الزّمَانِ يَكُونُ قُومٌ فِي الحِر الزّمَانِ يَحُونُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبسيّ مَلْنِ اللهِ قَالَ يَكُونُ قُومٌ فِي الحِر الزّمَانِ يَحُونُ ابْنِ عَبُونَ وَالْدِحَةُ وَاللّهِ اللّهِ عَنْ النبوا وَ تَحْدَوا صِلِ الْدَحَمَامِ لَا يَجِدُونَ وَالْدِحَةُ الْدَحَمَامِ لَا يَجِدُونَ وَالْدِحَةُ الْدَحَمَامِ اللّهُ مَعَلَاةً) النبوا وَ وَالْدُوا وَ وَاللّهُ مَعَلَاةً )

'' حصرت ابن عباس النخطيئ ہے روابیت ہے کہ نبی کریم مالیا گیا ہے آخر زمانہ میں بچھلوگ ہوں گے جو کالا خضاب استعال کریں گے جیسے کبوتر کے پوٹے۔وہ

### لوگ جنت کی خوشبولہیں یا کیں گئے'۔

### سونااور ليثنا

1- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهُ عَلَيْ آنْ يَرَفَعَ الرَّجُلُ إِخْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى ظَهْرِهِ (مسلم شريف)
عَلَى الْاُخُورِي وَهُو مُسْتَلُقِ عَلَى ظَهْرِهِ (مسلم شريف)
" معرت جابر شائعة فرمايا كرصور عَلِيَّة فِي إلى بِ ياوَل ركف \_ مع فرمايا . " حضرت جابر شائعة فرمايا كرصور عَلِيَّة فَرَبَا إِنَّا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

بیممانعت اس دفت ہے جبکہ ایک یا وُل کھڑا ہو کہ اس طرح بےستری کا اندیشہ ہے اور اگر پاوُل کو پھیلا کرایک دوسرے برر کھے تو کوئی حرج نہیں ۔ (بہارٹر بیت)

2- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ رَائ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَاللّهُ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةً لَا يُحِبُّهَا اللّهُ (رَزَنَى)

" خصرت ابو ہر مرہ وٹائٹۂ نے فر مایا کہ حضور علیقائی اللہ سنے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھافر مایا کہ اس طرح لیٹنے کواللہ نتعالی پہند نہیں فر ماتا"۔

3- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سِطْحٍ لَيْسَ بِمَحُجُورٍ عَلَيْهِ ( تنرى )

حضرت جابر والنيئة نے فرمایا کے حضور علیقاد اللہ اللہ اللہ حیبت پرسونے ہے منع فرمایا کہ جس برگر نے سے کوئی روک نہ ہو۔

#### أغتباه

1- مستحب بیہ ہے کہ باطہارت سوئے اور بچھ در داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کورخسار کے شچر کھ کر قبلہ روسوئے براس کے بعد بائیں کروٹ پر۔

2- جب الركى اوراز كے كى عمر دس سال ہوتو انبيس الگ الگ سلانا جاہتے۔

3- میاں بیوی جب ایک جار پائی پرسوئے تو دس برس کے بیچے کوا ہے ساتھ ندسلائیں۔ 4- دن کے ابتدائی حصہ میں سونا یا مغرب وعشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ (بہارشریعت)

5۔ ہندو یا کتان میں شال بعنی اتر جانب پاؤں بھیلا کرسونا بلاشبہ جائز ہے اسے ناجائز سمجھنا غلطی ہے۔

6- جب سوكرا تُصُرِّوند پرِ نَصْد الْحَدَمُ لُهُ لِللَّهِ الَّذِي اَحْدَانَا بَعُدَ مَا إِمَاتَنَا وَالْيَهِ النَّذِيُّ وَ ( (بهار تربعت )

### خواب

1 عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الرُّويَا الصَّالِحَةُ جُزْءً مِنْ سِتَةٍ وَارْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ النّبُويَةِ (بَعَارِي مِلْم)

'' حضرت انس شائفۂ نے کہا کہ رسول کر بیم مانا ٹیٹی آئے نے مایا کہ اچھا خواب نبوت کے جھیا لیس میں سے ایک حصہ ہے'۔ چھیا لیس حصوں بیس سے ایک حصہ ہے''۔

'' حضرت ابوقادہ رہ اللہ کے کہا کہ حضور علیہ اللہ انے فرمایا کہ اجھا خواب خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی جانب سے''۔

3- عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكِلَيْكَ قَالَ مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي قِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي فَالَ مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي فَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي (جَارِي اللَّهُ مِلْمَ)

'' حضرت ابو ہریرہ وٹائٹیئے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ انتہائی انتہائی کے قرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے کو دیکھا اس نے (واقعی) مجھے ہی کو دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت مہیں اختیار کرسکتا''۔

عرض کیا (بارسول الند فالنیزیم!) میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میراسر کا ف ڈالا گیا ہے حضور عابقال تیا میں کرمسکرائے اور فرمایا جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو وہ اس خواب کولوگوں سے بیان نہ کریے'۔

5- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا رَاى اَحَدُّكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلثًا وَلْيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان ثَلَثًا وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (مسلم شريف)

'' حضرت جابر ولا تنظیم نے کہا رسول کریم علیہ النہ ان فرمایا کہتم میں سے جو کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہئے کہ بائیس جانب تین بارتھوک دے اور تین بارشیطان سے خدائے تعالیٰ کی پناہ مائے اور جس کروٹ پر پہلے تھا اسے بدل دے'۔

# فال گوئی

1- عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ اَتَى عَرَّافًا فَسَالَةَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً . (سلم شريف)

'' حضرت هفسه طلی این کہا کہ رسول کریم مالی ایک جو شخص کا ہن اور نجوی کے پاس جا کر بچھور یافت کرے اس کی جالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کی جا کیں گئ'۔

2- عَنْ اَبِى هُوكُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ اَتَلَى كَاهِنَا فَصَدَّقَةُ بِمَايَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مَمَّا انْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (المُداور)

" حصرت ابو ہریرہ مٹائن نے کہا حضور علیہ النہ اسے فرمایا کہ جو محض کا بن اور جو تی اسکا ہے۔ الگ کے بیان کوسیا جانے تو وہ قرآن اور دین اسلام سے الگ ہوگیا ''۔ موگیا''۔

3- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَأَلَ انَاسُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُمْ اللّهِ عَلَيْتُهُمْ اللّهِ عَلَيْتُهُمْ اللّهِ عَلَيْتُهُمْ لَيْسُوا بِشَيءٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ فَانَّهُمْ وَابِشَيءٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ فَانَّهُمْ

يُحَدِّثُونَ اَحْيَانًا بِالشَّىءِ يَكُونُ حَقَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ تِلُكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِي يَخُطَفُهَا الْحِبِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي اُذُنِ وَلِيّهٍ قَرَّ الدَّجَا جَةِ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِي يَخُطَفُهَا الْحِبِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي اُذُنِ وَلِيّهٍ قَرَّ الدَّجَا جَةِ فَيَخُلِطُونَ فِيْهَا اكْتُرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ (بَعَارِي اللهِ)

'' حضرت عائشہ وہی جانے فرمایا کہ پھولوگوں نے رسول کریم مگی آئی اے کا ہنوں کی بابت بوجھا (کہ ان کی باتیں قابل اعتاد ہیں یانہیں) حضور نے فرمایا وہ بالکل قابل اعتاد ہیں یانہیں) حضور نے فرمایا وہ بالکل قابل اعتاد ہیں اور اندی خبردیتے ہیں جو بھی ہوجاتی ہے حضور مگا آئی آئے نے فرمایا وہ کلمہ حق ہے جس کو (فرشتوں سے) شیطان ایک لیتا ہے اور اپنے دوست کا ہن کے کان میں اس طرح ڈال ویتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے پھروہ کا ہن اس کلمہ حق میں سوے زیادہ جھوٹی باتیں ملادیتے ہیں'۔

### جھینک، جماہی

1- عَنُ اَبِى هُويُوةَ اَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ كَانَ إِذَا عَطَسَ عَظَى وَجُهَةً بِيدَهِ اَوْتُوبِهِ
 وَغَصَّ بِهَا صَوْتَةً (رَبَى)

'' حضرت ابو ہر رہ والنیز سے روایت ہے کہ حضور علیقالیّنا م کو جب چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کیٹر ہے ہے چھیا لیتے اور آواز کو بست کو لیتے۔

2- عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

"خصرت ابو ہريره رفائفز نے كہا كه حضور علينة البارات فرمايا كه جب كى كوچھينك آئے تواكة حمد لله كيم اوراس كا بھائى ياساتھ والايتر حمك الله كيم جب يَر محمك الله كهر التو حصنك والاجواب بين بير كيم: "يَهْدِيْكُمُ اللّهُ وَيُصُلِحُ بَالْكُمْ".

3- عَنْ أَبِى سَعِيْدِ والْمُحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ إِذَا تَثَاثَبَ أَجَدُكُمُ

فَلْيُمْسِكَ بِيدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْ حُلُ فِيْهِ - (مَنْمِ رَفِ) "وحضرت ابوسعيد خدرى رَفَاتُنَّ ہے روايت ہے كہ حضور عَلِينَا اللهِ فرمايا كه جب كسى كوجما ہى آئے تواپنا ہاتھ منہ پرر كھلے كيونكہ شيطان منہ ميں گھس جاتا ہے"۔

اغتياه

1- انبیائے کرام پینے جاہی سے محفوظ ہیں اس لئے کہ اس میں شیطانی مداخلت ہے اس
کے روکنے کی بہتر ترتیب ہیے کہ جب جماہی آنے والی ہوتو دل میں خیال کرے کہ
انبیائے کرام پینے اس سے محفوظ ہیں فور آرک جائے گی۔ (بہار شریعت مثای جاس اسے محفوظ ہیں فور آرک جائے گی۔ (بہار شریعت مثای جاس میں مد

2- اگر چھنکنے والا الحمد لله کھے تو سننے والے پر فوراً اس طرح جواب دینا واجب ہے کہ وہ سن لے۔

3- بعض لوگ چھینک کو بدفالی خیال کرتے ہیں مثلا کسی کام کے لئے جارہا ہے اور کسی کو چھینک آگئ تو سمجھتے ہیں وہ کام انجام ہیں یائے گا۔ یہ جہالت ہے اس لئے کہ بدفالی کوئی چیزہیں بلکہ ایسے موقع پر چھینک آنا اور اس پرذکرالہی کرنا نیک فالی ہے۔

### اجازت

آلَا عَنْ جَابِرٍ قَالَ ٱتَيْتُ النّبِي عَلَيْكُ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَاقَلْتُ آنَا
 قَقَالَ آنَا ٱنّا رَبَارِي مسلم)

" حضرت جابر والنفئ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ملی فیڈیم کے آستاندا قدس برحاضر ہوکر دروازہ کھنکھٹایا تو حضور ملی فیڈیم نے فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کی میں ہوں تو آیا نے فرمایا کہ میں تو میں بھی ہوں'۔

لين جواب من اپنانام لينا جائے۔ 'مين' كهناكا في نهيں كيونكر' ميں' تو برخص ہے۔ 2- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ بُسُرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اِذَا اَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسُتَقُبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقًاءِ وَجُهِم وَلَكِنُ مِنْ رُسُيْمَ الْا يُمَنِ اَوِ الْايُسَرِ۔

(ايوداؤد)

" حضرت عبدالله بن بسر طالعنظ نے فرمایا که رسول کریم علینانی اللہ جب کسی دروازہ پر تشریف کے جانے تو دروازہ کے سامنے نہیں کھڑ ہے ہوتے تھے بلکہ داہنے یا بائیں دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے"۔

3. عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ رَجُلًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اَسْتَأْفِي عَلَي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْتَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّافِنُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

سلام

1- عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ اَوْلَا آدُلُکُمْ عَلَی شَیْ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السّلامَ بَیْنکُمْ (سلم) "خضرت ابو بریره ظائف نے کہا حضور عَلِیْ اَنظامی سے فرمایا کہ کیا میں تم کوایسی بات نہ

معرت ابو ہر برہ وٹائٹٹؤ نے کہا حصور علیناؤٹٹائی نے فرمایا کہ کیا ہیں تم کوالیسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پڑمل کرونو تمہار ہے درمیان صبت بڑے جے اور وہ بیہ ہے کہ آپس ہیں سلام کورواج وو'۔

2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ السَّلامُ قَبْلَ الْكَاكَمِ (رَدِي)

د حضرت جابر رَفَا فَيْ سَنْ كَهَا كرحضور عَلِيْنَا لَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ

جائے''۔

- 3- عن عَبْدِ اللهِ قَالَ النّبِي عَلَيْكَ فَالَ الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَوِي مِنَ الْكِبُور (بَهِ فَالَ الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَوِي مِنَ الْكِبُور (بَهِ فَالَ الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَوِي مِنَ الْكِبُور (بَهِ فَاللَّهِ فَالَ النَّهِ فَالَ النَّهِ فَالَ الْبَادِي بِاللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَالَ النَّهِ فَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُنْ
- 4- عَنْ اَبِنَ هُوَيُوهَ عَنِ النّبِيّ عَلَيْكِ قَالَ إِذَا اَنْتَهِلَى اَحَدُكُمْ إِلَى مَجُلِسٍ فَ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَكَا لَهُ اَنْ يَجُلِسَ فَلْيَجُلِسَ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمُ إِلَى مَجُلِسٍ فَلْيَحُلِسُ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمُ إِلَى مَجُلِسٍ فَلْيَحُلِسُ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمُ إِلَى مَرَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### نوط

جولوگ قرآن شریف یا وعظ سننے سنانے میں مشغول ہوں یا پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوں انہیں سلام نہ کیا جائے۔

5- عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ يَا بُنَى إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمُ يَكُونُ بُرُكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْنَكَ (رَبَى)

'' حضرت انس ڈگائٹۂ سے روایت ہے کہ حضور علیہ انتہا ہے فرمایا کہ اے بیٹے! جب تم گھر میں داخل ہوتو گھروالوں کوسلام کرو کیونکہ تیراسلام تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت کاسیب ہوگا''۔

6- عَنْ عَمَرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بَعَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُ وَا بَالْيَهُ وَدِ وَلَا بَالنَّصَارِي فَإِنَّ تَسُلِيمَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بَعَنْ مَا لَا تَشَبَّهُ وَا بَالْيَهُ وَدِ وَلَا بَالنَّصَارِي فَإِنَّ تَسُلِيمَ النَّهُ وَدِ الْإِشَارَةُ بِالْا صَابِعِ وتَسُلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْا كُفِّ لَا النَّهُ وَدِ الْإِشَارَةُ بِالْا صَابِعِ وتَسُلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْا كُفِّ لَا النَّهُ وَدِ الْإِشَارَةُ بِالْا كُفِّ لَا اللَّهُ وَدِ الْإِشَارَةُ بِالْا كُفِيلِهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَدِ الْإِشَارَةُ بِالْا كُفِيلِهِ وَتَسُلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْا كُفِيلِهِ (رَمْنَى الْإِشَارَةُ بِالْا صَابِعِ وتَسُلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْا كُفِيلِهِ (رَمْنَى الْإِشَارَةُ بِالْا صَابِعِ وتَسُلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْا صَابِعِ وتَسُلِيمَ النَّاصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْا صَابِعِ وتَسُلِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ ا

" و حضرت عمر و بن شبعب و النفط السين باب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے بین کرتے ہیں کہ حضور عالیہ النام کرنے میں ) غیروں کی مشاببت بین کر نے میں ) غیروں کی مشاببت

اختیار کرے وہ ہم ہے ہیں ہے۔ یہودنصاریٰ کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں کا سلام انگیوں کے اشارے ہے ہے'۔ انگیوں کے اشارے ہے ہے اورنصاریٰ کا سلام تصلیوں کے اشارے ہے ہے'۔ 7۔ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النّبِیّ عَلَیْ فَلَ اِنْ لَقِینَتُمُو هُمْ فَلَا تُسَلِّمُو اْ عَلَیْهِمْ۔ (ابن الجه) من جعرت جابر شاہد ہے دوایت ہے کہ حضور علینا انتا ای فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات بد مذہبوں ہے ہوتو انہیں سلام نہ کرو'۔

#### اننتاه

- ایک توبیہ
   اس کا جواب دینا واجب ہے اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک توبیہ
   کرزبان سے جواب دے۔ دوسرے بیر کے سلام کا جواب لکھ کر بھیج دیے۔ (بہارشر بعت)
   درمختار اور شامی جلد پنجم ص ۲۷۵ میں ہے۔ پیجب رد جواب کتاب التحیۃ۔
- 2- کسی نے خط میں لکھا کہ فلاں کوسلام کہوتو مکتوب الیہ پراس کا سلام پہنچانا واجب نہیں اگر پہنچائے تو تواب یائے گا۔
- 3- کسی نے کہا کہ فلال کہ میراسلام کہد ینا اوراس نے وعدہ کرلیاسلام پہنچانا واجب ہے اگر نہیں پہنچانا واجب ہے اگر نہیں پہنچا ہے گانو گئہگار ہوگا۔ فناؤی عالمگیری باب السلام میں ہے۔ اذا امسر رجلا ان يقرأ سلامه على فلان يجب عليه ذلك كذافي الغياثيه۔ شامى میں ہے۔ والظاهر ان هذا اذا رضى بتحملها۔
- 4- کسی نے سلام بھیجا تو اس طرح جواب دے کہ پہلے پہنچانے والے کو پھراس کو جس نے سلام بھیجا ہے لیعنی یوں کے علیك و علیم السلام ۔ فناؤى عالىكىرى جلد پنجم باب سلام میں ہے۔ من بلغ انسانا سلامامن غائب كان علیه ان يود الجواب على المبلغ اولا ثم على ذلك الغائب كذا في الذحيرة ـ ثانى ميں ہے۔ فظاهره الوجوب ـ

### مصافحه

1- عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِي مُلْتَ مَا بَيْنَ مُسُلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

فَيَتَصَا فَحَانِ إِلَّا غُفِرِلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا - (رَمَى)

'' حضرت براء بن عاذب والتفيئ كہتے ہیں كہ حضور علینا انتہائے نے فرمایا كه جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ كرتے ہیں تو ان دونوں كے جدا ہونے سے مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ كرتے ہیں تو ان دونوں كے جدا ہونے سے مسلمان كو بخش دیا جاتا ہے'۔

2- عَنْ عَطَاءِ وِالْخُواسَانِيِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ ع

''حضرت عطاء خراسانی والنین سے روایت ہے کہ حضور علیہ النہ اسے فرمایا کہ آپس میں مصافہ کیا کرواس سے کینددور ہوگا''۔

3 عَنُ زَارِعِ وَكَانَ فَى وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَادَرُ مِنْ رَّوَاحِلِنَا فَنَقَبِّلُ يَدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ وَرِجُلَةً (ابوداوَد بَعْلُوة) نَتَادَرُ مِنْ رَّوَاحِلِنَا فَنَقَبِّلُ يَدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ وَرِجُلَةً (ابوداوَد بَعْلُوة) حضرت زارع جو (وفد) عبدالقيس عن شامل تصفر مات عين كه جب بم مدينه عين آية توجم جلد جلدا في سواريون سے الربي اور بم في حضور عالية المؤتوائي ك دست مبارك اور بائے مبارك كو بوسد ديا۔

#### انتتاه

1- دین پیشوا کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلی میں اللہ عات رہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلی میں اللہ عات وبعضے گفتہ اند مستحب ست 'یعنی پر ہیز گار عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ اور بعض علماء نے فر مایا کہ مستحب ست 'یعنی پر ہیز گار عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ اور بعض علماء نے فر مایا کہ مستحب ہے اور وفد عبدالقیس کی حدیث کے تحت فر ماتے ہیں۔ ازیں جا تجویز پائے بوس معلوم شد''

یعن اس مدیث شریف سے باؤل چوسنے کا جواز ثابت ہوا۔ اور در مختار بحث مصافہ میں ہے کہ لا باس بتقبیل یہ الرجل العالم والمتورع علی سبیل التبرك بعن بركت كے لئے عالم اور پر بیز گارآ دمی کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔

2 برنماز جماعت كيعدمصافح كرناجا تزب ورمخار كتباب الخطر والاباحته باب

3- وہائی غیرمقلد دونوں ہاتھ ہے مصافحہ کرنے کونا جائز اور خلاف حدیث بتاتے ہیں یہ
ان کی جہالت ہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی پر اللہ اللہ عات ترجمہ مشکوٰ ق جلد چہارم ص۲۰ پر فرماتے ہیں۔ مصافحہ سنت ست نز دملا قات وباید کہ بحر دودست بود
ایسی ملا قات کے وقت مصافہ کرناسنت ہے اور دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے۔
اور احادیث کر یمہ میں جولفظ ''یہ' مستعمل ہے اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کا احراحادیث کر یمہ میں جولفظ ''یہ' مستعمل ہے اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کا استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہوں جیسے ہاتھ،
یاؤں ، آ تکھ، موزہ۔ جو تا اور دستا نہ وغیرہ اس میں واحد کا لفظ بول کر دونوں مراد لیے جاتے یا وی مشلا زید نے ہاتھ سے پڑا یعنی دونوں پاؤں سے بالا ایسی دونوں پاؤں سے اور تا کہ سے دیکھا یعنی دونوں پاؤں سے اور تا کھ سے دیکھا یعنی دونوں آ تکھ سے اور کہا جا تا ہے کہ زید نے جو تا پہنا یعنی دونوں جو تے۔
وقس علی ھذا البواقی۔

يماوره بهند، ايران اور عرب بين سب جگه سلم بورند حديث شريف اطيب الكسب عمل الرجل بيده كاريم طلب بوجائ كاكر مرف ايك باته كى كمائى بهتر نبين \_ اور شهور حديث المسلم من سلم المسلمون من السانه ويده كا يم طلب ما تنايز \_ كاكر كالم سلمان و فقص ب جس ك صرف ايك باته سه سلمان و فقص ب من ساء التفصيل لهذا المسئلة امان بين رين اوردوس به تقد تكليف بين \_ من شاء التفصيل لهذا المسئلة فليطالع صفائح اللجين في كون التصافح يكفي البدين للامام احمد رضا رضى الله عنه \_

مال باب كحقوق

أَنْهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُه

"خصرت معاویدین جاہمہ والفہ است روایت ہے کدان کے والد جاہمہ حضور علیہ اللہ اللہ علیہ معاوید بنائے اللہ اللہ علی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ من اللہ اللہ ارادہ جہاد میں جانے کا ہے حضور سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا تیری

ماں ہے۔عرض کیا ہاں فرمایا اس کی خدمت اینے اوپر لازم کرلے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے'۔

'' حضرت ابن عباس رہائی نے کہا کہ حضور عائی ہے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما نبر دار رہا تو اس کے لئے صبح ہی کو جنت کے دو دو دو دو اوز کے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر والدین میں سے ایک ہوتو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں خدائے تعالیٰ کا نافر مان بندہ رہا تو اس کے لئے صبح ہی کوجہنم کے دو دروازے کھل خدائے تعالیٰ کا نافر مان بندہ رہا تو اس کے لئے صبح ہی کوجہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک ہوتو ایک دروازہ کھلتا ہے ایک شخص نے کہا اگر چہماں باپ اس پرظلم کریں۔ حضور می اگر چھما کریں، اگر دو اور ایک کو سے کہا اور ایک کو سے کہا کہ دو اور ایک کا دور اور ایک کو سے کہا کریں، اگر چھما کریں کو کھماکوں کے کھماکوں کے کہا کہ کو کھماکوں کو کھماکوں کے کہا کہ کو کھماکوں کے کھماکوں کی کھماکوں کے ک

4- عَنْ اَبِى اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُك وَنَارُكَ (ابن بد)

'' حضرت ابوامامہ رٹائٹی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مٹائٹیوٹم مال باپ کا اولا دیر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت دوزخ ہیں لیعنی جولوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت یا کیس کے اور جوان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے مستحق ہوں گئے۔

5- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْنَظِيمٌ وضَى الرّبِ فِى رَضَى الوّبِ فِى رَضَى الُوالِدِ وَسَخُطُ الرّبِ فِى سَخُطِ الْوَالِدِ (رّنزى)

6- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْكَهِ عَلَيْ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرّجُلِ وَالدّيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرّجُلُ وَالدّيْهِ قَالَ نَعَمُ الرّجُلِ وَالدّيْهِ قَالَ نَعَمُ الرّجُلِ وَالدّيْهِ قَالَ نَعَمُ يَسُبُ ابْدَا الرّجُلِ فَيَسُبُ ابَاهُ وَيَسُبُ امَّةَ فَيَسَبُ امَّةً فَيَسَبُ امَّةً وَيَسُبُ امْةً فَيَسَبُ امْتَهُ وَبَعْدِ اللّهِ وَهُ لَا يَسُبُ اللّهُ وَالدّيهِ اللّهِ وَهُ لَا يَسُبُ اللّهِ وَهُ لَا يَسُبُ اللّهُ وَالدّيهِ قَالَ نَعَمُ اللّهُ وَالدّيهِ اللّهِ وَهُ لَا يَسُبُ اللّهُ وَالدّيهِ قَالَ لَا يَعْمُ اللّهُ وَالدّيهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَيَسُلّهُ وَاللّهُ و

" حضرت عبدالله بن عمر والنيئة في كہا كه حضور علية المقال في مايا كه بيه بات كبيره كنا ہول ميں سے ہے كه آ دمی اپنے باپ كو كالی دے لوگوں نے عرض كيا يارسول الله كالم الله كالم الله كالم الله كالم و يتا ہے؟ فرمايا ہال (اس كی صورت بيہ ہوتی ہے كه) بيد دوسرے كے باپ كو گالی ديتا ہے وہ اس كے باپ كو گالی ديتا ہے اور يددوسرے كی مال كو گالی ديتا ہے وہ اس كی گالی ديتا ہے اور يددوسرے كی مال كو گالی ديتا ہے وہ اس كی گالی ديتا ہے "

- عَنْ أَبِى هُوكَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ زَارَ قَبْرَابُويهِ أَوْ آحَدِهِمِا فِي كُلِي عَنْ أَارَ قَبْرَابُويهِ أَوْ آحَدِهِمِا فِي كُلِي عَنْ كُلِي عَوْمٍ جُمْعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ لَهُ وَكُتِبَ بَرَّال

" حضرت ابوہریرہ دلائنڈ نے کہا کہ حضور علیہ النہ اللہ اللہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے سے ایک کی قبر پر ہم حدکوزیارت کے لئے حاضر ہوا تو اللہ تعالی اس کے ان میں سے سے ایک کی قبر پر ہم حدکوزیارت کے لئے حاضر ہوا تو اللہ تعالی اس کے گاناہ بخش دے گا اوروہ مال باپ کے ساتھ اجھا برتا و کرنے والا لکھا جائے گا'۔

# اولا دیج حقوق

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ۖ لَآنُ يُودِّبَ الَّرِجُلُ وَلَدَهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ آنُ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِد (تنه)

" حضرت جابر بن سمره طلنين نظم كرحضور علية النها ك و فرمايا ك كوئى شخص ابني اولا دكوادب سكھائة واس كے لئے ايك صاع صدقة كرنے سے بہتر ہے "۔

و كا دكوادب سكھائة واس كے لئے ايك صاع صدقة كرنے سے بہتر ہے "۔

عن أَيَّوْبَ بُنِ مُوسِلَى عُن أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَا اللّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

''حضرت ایوب بن موی بنائیڈ اپنے باب سے اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ' بیں کہ حضور علید النظام نے فر مایا کہ اولا دکیلئے باپ کا کوئی عطیدا چھی تربیت سے بہتر نہیں ہے'۔

3- عَنُ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبَلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ - (ملم)

'' حضرت انس شائین نے کہا کہ حضور علینہ انتہاء نے فرمایا کہ جس کی پرورش میں دولڑ کیاں بلوغ تک رہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ بالکل پاس پاس ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضور سائی تی آئی انگلیاں ملا کرفر مایا کہ اس طرح''۔ یہ وی میں ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضور سائی تی آئی انگلیاں ملا کرفر مایا کہ اس طرح''۔ یہ وی میں ہوں تا ہوں تا

4- عَنُ سُرَاقَةَ بَنِ مَالِكِ اَنَّ النَّبِى عَلَيْ قَالَ اَلَا اَدُلُكُمْ عَلَى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَتُكُ مَرُدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ (ابن ماجه مَسَلُوة) ابْنَتُكُ مَرُدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ (ابن ماجه مَسَلُوة)

''حضرت سراقہ بن مالک رہائی ہے روایت ہے کہ حضور علیہ انجازی ان نے فرمایا کہ کیا میں میں کا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ اوروہ اپنی اس لڑکی پرصدقہ کرنا ہے جو تنہاری طرف (مطلقہ یا بیوہ ہونے کے سبب) واپس لوٹ آئی اور تنہارے ہوا کوئی اس کا کھیل نہیں'۔

5- عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ عَالَ ثَلْثَ بَنَاتٍ أَوُ مِنَ الْاَحْوَاتِ فَاذَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَحْوَاتِ فَاذَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَجُلُ أَوِ الثَّنَيْنِ قَالَ آوِ الثَّنَيْنِ حَتَى لَوْ قَالُو أَوْ وَاحِدَةً لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَجُلُ أَوِ الثَّنَيْنِ قَالَ آوِ الثَّنَيْنِ حَتَى لَوْ قَالُو أَوْ وَاحِدَةً لَهُ اللَّهُ وَاحِدَةً لَا وَاحِدةً (مُرح النَّهُ مِصَالًا)

" حضرت ابن عباس والفيئان نے کہا کہ حضور علیقائی اللہ عنی کر مایا کہ جو محض تین لڑکیوں

یا تنین بہنوں کی پرورش کرے پھر ان کو اوب سکھائے اوران کے ساتھ مہریانی

کرے بیہاں تک خداان کو سنتغنی کر دے (بیعنی وہ بالغ ہوجا کیں اوران کا نکاح ہو
جائے ) تو پرورش کرنے والے پراللہ تعالی جنت کو واجب کر دے گا ایک محض سنے
عرض کی یارسول اللہ ما اللہ تا اور دو بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ علی اور وہ بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ علی اور وہ بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ علی اور دو بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ علی اور وہ بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ علی اور وہ بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ علی اور وہ بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ علی میں میں میں کی بی اس کی ان اور وہ بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ میں کی اور وہ بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟

فرمایا دو کا نواب بھی بہی ہے (راوی کہتے ہیں) اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں دریافت کرتے تو ایک کی نسبت بھی حضور مالی تیزیم بہی فرماتے''۔

#### انتتاه:

بچیکا اچھاسانام رکھے کہ برے نام کابرااٹر ہوگا تو تربیت قبول نہ کرے گا۔ ماں یا کسی نیک نمازی عورت سے دوسال تک دودھ بلوائے پاک کمائی ہے ان کی پرورش کرے کہ نا پاک مال نا پاک عادتیں پیدا کرتا ہے۔ کھیلنے کے لئے اچھی چیز جوشرعاً جائز ہودیتار ہے۔ بہلانے کے لئے ان سے جھوٹا وعدہ نہ کرے۔جب کھے ہوشیار ہوتو کھانے بینے ،اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے مال باپ اور استاد وغیرہ کی تعظیم کاطریقہ بتائے نیک استاد کے یاس قرآن مجید پڑھائے، اسلام وسنت سکھائے،حضور سیدعالم ملائیڈیم کی تعظیم ومحبت ان کے دل میں ڈالے کر بھی اصل ایمان ہے۔ جب بچہ کی عمر سات برس ہوجائے تو نماز کی تا کید کرے اور جب ول برس كابهوجائي تونماز كے ليجى كرے اگرنديز مصانو ماركريز هائے وضوعسل اور نماز وغیرہ کے مسائل بتائے۔ لکھنے اور تیرنے کی تعلیم دیان سیدگری بھی سکھائے۔ بری صحبت سے بچائے۔عشقیہ ناول اور افسانے وغیرہ ہرگز نہ پڑھے، جب جوان ہو جائے تو نیک شریف النسب لڑکی سے شادی کردے اور ورا ثبت سے اسے ہر گرمحروم نہ کرے۔ اور لزكيول كوسينا پرونا كاتنااور كھانا بكانا سكھائے ،سورة نور كى تعليم دے اور لكھنا ہر كزنه سکھائے کہ فتنہ کا اختال غالب ہے۔ بیٹوں سے زیادہ ان کی دلجوئی کرے۔ نوبرس کی نم<sub>ر سے</sub> ان کی خاص تکہداشت شروع کرے۔شادی برات میں جہاں ناج گانا ہووہاں ہرگز نہ جانے وہے۔ ریڈیوسے بھی گانا بچانا ہرگز نہ سننے دے۔ جب بالغ ہوجائے تو نیک نزیف النب لا کے کے ساتھ نکاح کردے فامن و فاجر خصوصاً بدند ہب کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرے۔ ( ما خوذ إزمشعلة الارشاد الى تقوق الاوله ومصنفه اعلى حضرت امام احمد رضاح ينفذ )

# بھائی وغیرہ کے حفوق

ا عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ حَقَّ كَبِيرِ الْإِخْوَةَ عَلَى

صَغِيْرِ هِمْ حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ - (بَيْثَى)

'' حضرت سعید بن العاص رئی تنفیز نے کہا کہ حضور علینا ہوا کے براے بھائی کا '' حضرت سعید بن العاص رئی تنفیز نے کہا کہ حضور علینا ہوا ہے۔

حق جھوٹے بھائی پراییا ہے جیسا کہ باپ کاحق بیٹے پڑ'۔

2- عَنِ الْهِنِ عَبَّالً فَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَم يَوْحَمُ وَعِيْرَنَا وَلَمْ يُوقِقُ كَبِيْرَنَا وَ يَأْمُو بِالْمَعُووُفِ وَيَنَهُ لَى عَنِ الْمُنْكُور (رَمَى) صِغِيْرَنَا وَلَمْ يُوقِقُ كَبِيْرَنَا وَ يَأْمُو بِالْمَعُووُفِ وَيَنَا لِمَا يَا كَم جو اللَّه عَنِ الْمُنْكُول بِ مَن مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكُول بِ مَن عَبَال اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْمُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُولُكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولِهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُولِهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُهُ عَلَيْلُولُكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ

3- عَنْ إِبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ أَوْى يَتَدِمًا إِلَى طَعَامِهِ 3- عَنْ إِبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ أَوْى يَتَدِمًا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ آوُ جَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ - (ثرح النة)

وللتواجِ الربط المعامل ملكانين في كما حضور عَلِينًا لِمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

هَا عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ لَمْ يَأْمَنُ جَارُهُ 4- عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ لَمْ يَأْمَنُ جَارُهُ بو انقهٔ (ملم رُنِهِ)

ہوں سے انس مالنے؛ نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے فرمایا کہ وہ محض جنت میں نہیں ۔ '' حضرت انس مزال نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے فرمایا کہ وہ محض جنت میں نہیں ۔ جائے گا جس کا پڑوی اس کی آفنوں سے محفوظ نہو''۔

جَابِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَّهُ لَكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَّهُ الْمُؤْمِنُ وَحَدِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَّالًا اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَّالًا اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَالًا مِنْكُونَا اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْكُونَا اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْكُونَا اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْكُونَا اللَّهُ مِنْ مُنْكُونَا اللَّهُ مِنْكُونَا اللَّهُ مِنْكُونَا اللَّهُ مِنْكُونَا اللَّهُ مِنْكُونَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللَّهُ مِنْ الللللِكُونُ اللللْمُ الللللِهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ

، حضرت ابن عباس والنفز نے کہا کہ حضور علینا کو قرماتے ہوئے سنا کہ وہ مومن نبیں جوخود پید بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکار ہے ۔ مومن نبیں جوخود پید بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکار ہے ۔

6- عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهُ لَا يُؤْمِنُ عَبُدُ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهُ لَا يُؤْمِنُ عَبُدُ وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهُ لَا يُؤْمِنُ عَبُدُ وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهُ لَا يُؤْمِنُ عَبُدُ وَاللّذِى نَفْسِهُ لِي اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

و حضرت انس طالعُنهُ منه كها كه حضور علينا الإنهام في قرما يا كونتم هيراس ذات كى جس

کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اینے بھائی کے لئے بھی وہ ببند نہ کرے جس کووہ اینے لئے پبند کرتا ہے'۔

# چوری اور شراب نوشی

2- عَنْ فُضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُوتِى رَسُولَ اللهِ اللهِ السَّارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَعُلِّقَتُ فِي عُنْقِهِ (رَزَى)

' حضرت فضالہ بن عبید و النفیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ النہ کے پاس ایک چورکولایا گئی تو اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ پھر حضور مایا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لئکا دیا جائے''۔

3- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللّٰهِ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا قَمَّارٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ .

حضرت عبدالله بن عمر و خالفن سے روایت ہے کہ حضور علیہ اللہ ان مایا کہ والدین کی نافر مانی کرنے والا ، جوا کھیلنے والا ،احسان جمانے والا اور شراب کاعادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

مقدں حوضوں میں ہے (شراب طہور) بلاؤل گا''۔

- 5- عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِ اَنَّ طَارِقَ بُنَ سُويْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ مَلَّكُ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ النَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ ذَاءُ (مَلَمُ رَيْد) فَقَالَ إِنَّمَا اَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ ذَاءُ (مَلَمُ رَيْد) " " حضرت واكل حضري وَالنَّيْءَ عن روايت ہے كہ طارق بن سويد في حضور عَلِيَةً النَّهِ الله سويد في منع فرمايا من شراب كشيد كرنے كى بابت دريافت كيا تو حضور عليه السلام في منع فرمايا منهول في عرض كيا بم تواسه صرف دواكے لئے بناتے بيں حضور عَلَيْهِ أَلَى فَر مايا وه دوانهيں ہے بلكہ وہ خود يَهارى ہے " وہ دوانهيں ہے بلكہ وہ خود يَهارى ہے" .
- 6- عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِلُوهُ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ (رَزَى)

''حضرت جابر طالفیٰ ہے روایت ہے کہ حضور مگانی کے ایک کہ جوشراب پینے اسے در بے مار داور جوشخص چوتھی مرتبہ شراب پیئے اسے ل کردو''۔

اغتياه

آگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ٹا جاتا اور شراب پینے والے کو ۸۰ در سے مارے جاتے۔ موجودہ صورت بیں ان کے لیے بیت کم سلمان ان کا بائیکاٹ کریں ان کے ساتھ کھا تا پینا اٹھنا بیٹھنا اور کسی قتم سے اسلامی تعلقات نہ رکھیں تا وقتیکہ وہ لوگ تو بہر کے اپنے افعال قبیحہ سے بازنہ آ جا کیں اگر مسلمان ایسانہ کریں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔

#### حجفويك

1- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكُ إِنَّ الصِّدُقَ بِرُّ إِنَّ الْبِرَّ الْمُعَدِّدُ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهُدَى إِلَى النَّارِ - يَهُدِى إِلَى النَّارِ - (مسلم ريد) (

نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جھوٹ بولنافسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے''۔

2- عَنِ ابُنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ تَبَا عَدَ عَنْهُ الْمُلَكُ مِيْلاً مِنْ نَّتِنِ مَا جَاءَ بِهِ (رَيْن)

''حضرت ابن عمر مِنْ النَّيْنُ نِهَ كَهَا كَهُ حَضُور عَلِيْنَا لِهِ اللَّهِ عَلَيْنَا لِهِ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ وَلَهَا كَهُ حَصُوتُ بِولْمَا اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ وَلَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَكُ عَلَيْنَا وَلَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَكُ عَلَيْنَا لَكُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَكُ عَلَيْنَا لَكُ عَلَيْنَا لَكُونَا عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلْ مُعَلِّمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

3- عَنْ صُفُوانَ بُنِ سُلَيْمِ انَّهُ قَيُلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اِيكُونُ الْمُؤمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمُ فَقِيلَ لَهُ اَيكُونُ الْمُؤمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمُ فَقِيلَ لَهُ اَيكُونُ الْمُؤمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلً لَهُ اَيكُونُ الْمُؤمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلً لَهُ اَيكُونُ الْمُؤمِنُ كَذَاباً قَالَ لَا \_ ( يَتِنْ النَّاوة )

4- عَنْ أَمِّ كُلْمُوم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصَلِحُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْكُ الللللْهُ عَلَيْكُ الللللْهُ عَلَيْكُ اللللللْهُ عَلَيْكُ الللللْهُ عَلَيْكُ اللللللْهُ عَلَيْكُ الللللللْهُ عَلَيْكُ اللللللللللْهُ عَلَيْكُ الللللللللْهُ عَلَيْكُ الللللللْهُ عَلَيْكُ اللللللْهُ عَلَيْكُ اللللْهُ عَلَيْكُوالِمُ اللللْهُ عَلَيْكُ

"وحضرت ام کلنوم طالبی نے کہا کہ حضور علیہ التا ہے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جولوگوں کے درمیان سلم بیدا کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے اور اچھی بات پہنچا تا ہے"۔

# چغلی اورغیبت

1- عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنّةَ فَالَّ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنّة قَاتُ \_ ( يَهْرِي مِهُم )

" حضرت حذیفه دلانین نے فرمایا که حضور علینا ایم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ چیغل خور جنت میں نہیں جائے گا''۔

2- عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ غَنَم وَاسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدُ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ شِرَارُ عِنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ قَالَ شِرَارُ عِنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ قَالَ شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمُشَاوِّنَ بَالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَة - (المَهَ بَيْنَ)

'' حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اوراساء بنت یذید دلی بنائی سے روایت ہے کہ حضور علیہ النائی اللم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جولوگوں میں چغلی کھاتے سے میں میں جنگی کھاتے

پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں''۔

3- عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اتَدُرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ إِنْ كُوكُ اَنَحاكَ بِمَا يَكُرَهُ قِيلُ اَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي اللهِ الْحَرَى مَا اَقُولُ لَا اللهُ يَكُنُ فِيهِ اللهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَكُم يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ لَا فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَكُم يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ لَا فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَكُم يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ لَا فَقَد بَهَتَهُ وَانْ لَكُم يُرِيفًا اللهُ اللهُ اللهُ الْوَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"خصرت ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ حضور علیہ انہ اس نے فرمایا کہ جہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ (ﷺ) ورسول سائی آیا کہ اسکا بہتر علم ہے۔ ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایس بات کہ جو اے بری گئے۔ کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہوتو اس کو بھی کیا غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا جو پھھتم کہتے ہوا گرتو اس میں موجود ہوجھی تو غیبت ہے اور اگرتم ایسی بات کہوجواس میں موجود نہ ہوتو بہتان ہے '۔

4- عَنْ آبِى سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَاءَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنْ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنْ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي فَا لَكُ فَيَتُوبُ اللهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ وَانَ صَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ وَانَ صَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ وَانَ صَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَى يَغْفِرَهَا لَهُ اللهِيبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَى يَغْفِرَهَا لَهُ اللهُ الله

"حضرت ابوسعیداور حضرت جابر ملائم انتها کہ حضور علیقا دیا اسے برتر کیوں زنا ہے بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول الله مظالی انتہا فیلیست زنا ہے بدتر کیوں ہے؟ فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھرتو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کواہی فضل سے معاف فرما تا ہے کیکن غیبت کرنے والے کواللہ تعالی معاف نہیں فرما تا جب تک کہ اس کو

و هخض معاف نہ کردے جس کی غیبت کی گئے ہے''۔

5- عَنْ بَهْ نِ بُنِ حَكِيْمِ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَنْ بَعْرِفُهُ النَّاسُ، اَذُكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَافِيْهِ وَتَلَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ، اَذُكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَافِيْهِ حَذُرُةُ النَّاسِ (سَن يَهِ)

' دحضرت بہر بن علیم طالفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے داداسے کہ حضور علیہ النظام نے فرمایا کہ کیاتم لوگ فاجر کو برا کہنے سے پر ہیز کرتے ہو؟ آخراسے لوگ کوگر کا جنوائی النظام کے ۔فاجر کی برائیاں بیان کیا کرونا کہ لوگ اس سے بچیں'۔

اغتباه

- ۔ 1 فاسق معلن یا بدند ہب کی برائی بیان کرنا جائز ہے بلکہ اگر لوگوں کواس کے شرسے بیانا مقصود ہوتو تو اب ملنے کی امید ہے۔ (بہار ثریعت بحوالہ ددالخار)
- 2 جوش علانیہ براکام کرتا ہواوراس کواس کی کوئی پروانہیں کہلوگ اے کیا کہیں گے تواس شخص کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں مگر اس کی دوسری با تیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کوذ کر کرنا غیبت ہے۔ (بہار شریعت بحالہ ددوالخار)

آج کل بہت ہے وہانی اپنی وہابیت چھپاتے ہیں اورخودکوئی ظاہر کرتے ہیں اور جب موقع پاتے ہیں تو بدغہ بی کو ظاہر کرنا غیبت موقع پاتے ہیں تو بدغہ بی کی آہتہ آہتہ تا بلغ کرتے ہیں۔ ان کی بدغہ بی کو ظاہر کرنا غیبت نہیں اس لئے کہ لوگوں کو ان کے مکر وشر ہے بچانا ہے اور اگروہ اپنی بدغہ بی کوئیس چھپا تا بلکہ علانہ ظاہر کرتا ہے جب بھی غیبت نہیں اس لئے کہ وہ علانہ برائی کرنے والوں میں داخل ہے۔ (بہارشریعت)

# حفاظت زبان اورتنهائي وغيره

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ صَمَتَ نَجَا \_

(زنری)

'' حصرت عبدالله بن عمر الله في النه أن كها حضور علينا التام في فرما ما كه جو محص خاموش رما

اس نے نجات یا کی''۔

2- عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَ يَقُولُ الُواحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْحَدِيرِ عَنْ الْعَالِحُ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْحَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْحَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَاءِ الشَّرِ - (بَيَثَى الْحَيْرِ خَيْرٌ مِن الْمَلَاءِ الشَّرِ - (بَيْقَ الْحَيْرِ عَنْ السَّكُوتِ وَاللَّسَكُوتُ خَيْرٌ مِن الْمَلَاءِ الشَّرِ - (بَيْقَ الْمَكُوتِ وَاللَّسَكُوتِ خَيْرٌ مِن الْمَلَاءِ الشَّرِ - (بَيْقَ الْمَكُوتِ وَاللَّسَكُوتِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْلِيَّا اللَّهِ عَلَيْلِيَّ مِن اللَّهُ عَلَيْلِيَّ اللَّهِ عَلَيْلِيَّ مِن اللَّهُ عَلَيْلِيَّ اللَّهِ عَلَيْلِيَّ اللَّهُ عَلَيْلِيَّ اللَّهِ عَلَيْلِيَّ اللَّهِ عَلَيْلِيَّ اللَّهِ عَلَيْلِيْلُهُ مِن اللَّهُ عَلَيْلِيْلُهُ مِن الْمُسَلِمِ فُسُوقًى - اور خاموثى بهتر بهرائى كاتعليم سَن عَلَيْلِي مَسْعُونِ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلِيْهِ مِبِيابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقَى - عَنِ ابْنِ مَسْعُونِ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلُهُ مِبِيابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقَى -

(بخاری مسلم)

'' حضرت ابن مسعود رئائعیٰ نے کہا کہ حضور علینہ انتہا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کوگا لی دینا فسق و گناہ ہے'۔

4- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ إِذَا مُدِّحُ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُ وَالْعَالِمُ الْعَرْ وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ (بَيْقَ)

" حضرت انس ولا تنظیم نے کہا کہ حضور علیم اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ عضب فرما تا ہے اور فاسق کی تعریف سے عرش اللہ کانپ الله کانپ الله تا ہے اور فاسق کی تعریف سے عرش الله کانپ الله تا ہے '۔

جب فاسق کی مدح وتعریف ہے عرش الہی کا بینے لگتا ہے تو بے دین، بدمذہب کی تعریف کرنے سے عرش الہی کس قدر کا نیتا ہوگا۔العیاذ باللّٰد تعالیٰ۔

## كبغض وحسد

1- عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَعْرَضُ اعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ عَنْ ابِي هُرَ وَهُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدًا عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَبْدًا اللّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْدًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَالًا عَلَاللَّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَاللّهُ عَلَالًا عَلَالَا عَلَالًا اللّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَاللّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَاللّهُ عَلَالًا عَلَاللّهُ عَلَالًا عَلَالَ عَلَالَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِكُمُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

" حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹیڈ نے کہا کہ حضور عالیہ البتائی نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتہ دومر تبہ بیش کئے جاتے ہیں۔ بیراور جمعرات کو ۔ پس ہر بندہ کی مغفرت ہوتی ہے سوائے اس بندہ کے جوابے کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہے اس کے متعلق علم دیا جا تا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو ( یعنی فرشتے ان کے گرنا ہولی کو منظا تا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو ( یعنی فرشتے ان کے گرنا ہولی کو منظا تا ہیں کہ دوہ آپس کی عداوت سے باز آجا کیں "۔

2- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَانُ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَانُ مَرَّتُ لِمُوْمِنِ اَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَثِ فَإِنْ مَرَّتُ بِهِ ثَلَثَ فَلْيَالُهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَانُ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْآجُرِ وَإِنْ لَّهُ بِهِ ثَلْتُ فَلْيُلُقَهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَانُ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْآجُرِ وَإِنْ لَهُ يَهُ مِنَ الْهَجْرَةِ - (ابوداوَد، مَثَالُونَ ) يُردُّ عَلَيْهِ فَقَدُ بِا الْإِنْ مُ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهَجْرَةِ - (ابوداوَد، مِثَالُونَ )

'' حضرت ابوہر برہ و زائنے سے روایت ہے کہ نبی کریم سائنڈیم نے فرمایا کہ حسد سے اسے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ حسد نبیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ۔ اسپے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ حسد نبیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ۔ لکڑی کو'۔

فاندہ: کمی شخص میں کوئی خوبی دیکھ کریہ آرز وکرنا کہ وہ خوبی اسے زائل ہو کرمیرے پاس آجائے اسے حسد کہتے ہیں۔حسد کرنا حرام ہے۔ (بہار شریعت) اورا گریہ تمناہے کہ وہ خوبی مجھ میں بھی ہوجائے تواسے رشک کہتے ہیں۔ یہ جا کزہے۔

دوج الله و البغض في الله و البغض في الله

1- عَنْ آبَى ذَرِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ الشَّا قَالَ اَتَكُولُونَ اَتَّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اللَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ قَائِلُ وِالصَّلُوةُ وَالزَّكُوةُ وَقَالَ قَائِلُ نِ الْجِهَادُ قَالَ النَّبِيَّ اللَّهِ وَ البُّغُضُ فِي اللهِ عَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ وَ البُّغُضُ فِي اللهِ وَ البُّغُضُ فِي اللهِ -(احمر، ابودادَهُ

'' حضرت ابوذر رظائفی نے کہا کہ حضور علیقائی المام ہم لوگوں کے پاک تشریف لائے اور فرمایا کہتم لوگ جانتے ہوکہ خدائے تعالی کے نزدیک کون سائمل سب سے بسندیدہ ہے؟ کسی نے کہا نماز اور زکوۃ مکسی نے کہا جہاد، حضور مالیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بسندیدہ مل الحب فی اللہ و البغض فی اللہ ہے بعنی خدا می کیلئے کسی سے بیزار رہنا''۔
میں کیلئے کسی سے محبت کرنا اور خدا ہی کیلئے کسی سے بیزار رہنا''۔

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی میں اللہ محبوب ترانصلا ۃ وزکو ۃ جہاد ہاشدوحال آئکہ این جا اشکال ی ارند کہ چوں روا ہاشد کہ حب فی اللہ محبوب ترانصلا ۃ وزکو ۃ جہاد ہاشدوحال آئکہ این افضل اعمال اندعلی الالطلاق۔ جوابش آئکہ ہر کہ محبت لوجہ اللہ دارومحبت خواہد داشت انبیاء واولیا و وصالحان از بندگان خدا را۔ ولا بدانتاع واطاعت خواہد کردایشاں را و کے کہ وشمن داشت از برائے خداوشمن خواہد داشت دشمنان دیں راو بذل مجبود خواہد مود در جہاد قال ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وزکو ۃ و جہاد و جزاد و جزاد و جزار میں میں میں میں میں مداراعمال وطاعات المنا میں اللہ والشفی اللہ است۔

بعنی یہاں سوال پیدا ہونا ہے کہ الحب فی اللہ کا نماز۔ زکوۃ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہونا سیسے جمجے ہوگا۔ جبکہ ریہ چیزیں علی الاطلاق تمام اعمال سے انصل ہیں۔ اس کا جواب ریہ ہے کہ

جو محض صرف الله تعالی کیلئے محبت کرے وہ انبیائے کرام واولیائے عظام اور الله تعالی کے نیک بندوں سے محبت کرے گا اور ان لوگوں کی بیروی وفر ما نبرداری بھی ضرور کرے گا۔ (اس کئے کہ محبت کیلئے اطاعت لازم ہے) اور جو محض کہ خدائے تعالی کیلئے دشمنی کرے گا تو دین کے وشمنوں سے یقنینا وشمنی کرے گا۔ گویا حضور ملی تیکی نے فر مایا کہ اعمال و طاعات کا مدار اور جز بنیا والحب للداور والبغض للدہ۔ (اصحة المعات محمر ۱۳۸۸)

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا بِى ذَرِّ يَا ابَا ذَرِّ اَتَّى عُرَى اللهِ عَلَيْكُ لَا بِى ذَرِّ يَا ابَا ذَرِّ اَتَّى عُرَى اللهِ وَالْحُبَّ فِي اللهِ وَالْحُبَّ فِي اللهِ وَالْحُبَّ فِي اللهِ وَالْحُبَّ فِي اللهِ وَالْحُبَ فِي اللهِ وَالْحُبَّ فِي اللهِ وَالْحُبَ فِي اللهِ وَالْحُبُ فِي اللهِ وَالْحُبَ فِي اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِ

"حضرت ابن عباس زائن نظر نے کہا کہ حضور علیہ اللہ اللہ اللہ الدور سے فرمایا کہ اے ابوذر!
ایمان کی کوئی گرہ زیادہ مضبوط ہے؟ عرض کیا اللہ ﷺ ورسول سائن کی کوئی کواس کا بہتر علم ہے حضور مایا اللہ تھا ہی کیلئے آپس میں دوستی رکھنا اور اللہ تھا ہی کیلئے آپس میں دوستی رکھنا اور اللہ تھا ہی کیلئے کہ سے کسی کودوست بنانا اور کسی کودیشن سمجھنا"۔

و حضرت ابورزین رظافیئ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ النہ ان ان سے فرمایا کہ کیا میں تخصے دین کی وہ بنیاد نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے تو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لے (پہلی بات تویہ ہے) اہل ذکریعیٰ اللہ ﷺ والوں کی مجلسوں میں بینے نا اپنے لئے لازم کر لے۔ اور جب تنہائی میسر آئے تو جس قدر ممکن ہو سکے خدائے تعالیٰ ہی کے لئے دوئتی کرے اور اس کے لئے دشنی کرے'۔

### غصهاور تكبر

1- عَنْ بَهْرِ بُنِ حَكَيْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ

الْغَضَبَ لِيَفُسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفسِدالْصَّبُرُ الْعَسَلِ ( يَكِلَ)

" حضرت بہنر بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور عَلِیْتَ الْبِیَّامِ نَے فرمایا کہ عصر ایمان کو الیا برباد کرتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خصہ ایمان کو الیا برباد کرتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کردیتا ہے '۔

2- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرُعَةِ إِنِّمَا الشَّدِيدُ بِالصَّرُعَةِ إِنِّمَا الشَّدِيدُ الْخَصَبِ (بَنارَى الشَّدِيدُ الْخَصَبِ (بَنارَى اللهِ)

'' حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹئے نے فر مایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ بہادروہ مخص ہے جوغصہ کے وفت اپنے آپ کو قابو میں رکھے''۔ یہ دیر دیں در ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر و دو و بل مداللہ سریرود ۔ دو ۔ دو ۔ در ہر ہرود

3- عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ مُوْسَى بُنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَارَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادَكَ عَنَدَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ - (سِيْقَ اسْتَوْة) السَّلامُ يَارَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادَكَ عَندَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ - (سِيْقَ اسْتَوْقَ) مَن إِذَا قَدَرَ غَفَرَت مُوكَ عَلِيْسًا الله مَن الله عَرْبِ وَمُن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

4- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْسِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ خَسَنًا وَنَعُلُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُبِحِبُ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطُو الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ۔ (سَلَمَ رَبِف)

" حضرت ابن مسعّوه رفی نفیز نے کہا کہ حضور علیہ اللہ اللہ خرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا۔ وہ حنت ابن نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا (یا رسول اللہ می نفیز کی آ دی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہوا وراس کا جوتا اچھا ہو ( کیا یہ تکبر میں داخل ہے؟) حضور علیا نفی فرمایا کہ خدائے تعالی جمال اچھا ہو ( کیا یہ تکبر میں داخل ہے؟) حضور علیا نفی فرمایا کہ خدائے تعالی جمال کی خواہش ہے اور وہ جمال (وآ رائش) کو پسند فرماتا ہے اس لئے آ رائش و جمال کی خواہش تکبر نہیں ہے بلکہ حق کو قیول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر و ذیل جھنا تکبر ہے '۔

5- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنْ بَرِيا النَّهِ النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاتِي سَمِعْتُ وَمُونُ وَفِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ فَهُو فَي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِي النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النَّاسِ مَعْرَاتُ مِن النَّاسِ وَالنَّاسِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الل

ظلموستم

[- عَنِ ابْنِ عُمَراًنَّ النَّبِي عَلَيْ فَالَ الظُّلْمِ ظُلْمَاتُ (بَعَارِي مِسلَم) "محضرت ابن عمر فِلْ فَيْنَا سے روایت ہے کہ نبی کریم شَلْقِیْ اِن فرمایا کے ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کاسبب ہوگا"۔

2- عَنْ اَوْسِ بْنِ شُوحُبِيلَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَلِمٍ لِيُقَوِّيهُ وَهُو يَعْلَمُ آنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ حَرَ حَمَّ مِنَ الْإِنسَلامِ \_ (بيق)

خطلِم لِيقَوِّيهُ وَهُو يَعْلَمُ آنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ حَرَ حَمَّ مِنَ الْإِنسَلامِ و (بيق)

مو عضرت اول بن شرحبيل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیم المجانے ہوئے کہ بوٹ سنا کہ جو حض ظالم کو تقویت دینے کیلئے اس کا ساتھ دے بیجائے ہوئے کہ وہ ظالم ہے قودہ اسلام سے خارئ ہوجاتا ہے۔ یعنی بیا یک مسلمان کا ارواز بیل ہے۔ وہ ظالم ہے قودہ اسلام سے خارئ ہوجاتا ہے۔ یعنی بیا یک مسلمان کا ارواز بیل ہے۔ 3- عَنْ اَبْنِي هُورَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اَللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَ

الْقِيَامَةِ بِصَلُوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَاتِي قَدُشَتُمُ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَآكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعُطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ آنْ يَقُضِى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِد

" حضرت ابو ہریرہ رہ النیز کے روایت کے کہ حضور عالیۃ النیا ہے نے فر مایا کہ کیا تہ ہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم ہیں مفلس وہ خض ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان ۔ حضور طاقیۃ کے فر مایا میری است میں دراصل مفلس وہ خض ہے جو قیامت کے دن نماز ، روزہ ، ذکو ہ لے کے آئے لیکن ساتھ ہی اس نے کی کو گالی دی ہو ۔ کسی پر تہمت لگائی ہو کسی کا مال کھالیا ہو کسی کا خون بہایا ہواور کسی کو مارا ہولؤ اب ابنیس راضی کرنے کیلئے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے در میان تقسیم کی جا کیں گی پس اس کی نیکیاں ختم ہوجانے کے بدر کی اگر لوگوں کے چھوق اس پر باقی رہ جا کیں گی بس اس کی نیکیاں ختم ہوجانے کے بدر کی اگر لوگوں کے چھوق اس پر باقی رہ جا کیں گی بیاں تک کہ باقی رہ جا کیں گی بیاں تک کہ باقی رہ جا کیں گی بیاں تک کہ اسے دوز خ میں بھینک دیا جائے گا"۔

#### اعتباه

## مال اورا فتذار وغيره كي حرص

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي مَلْئِلْكُ قَالَ لَوْ كَانَ لِإ بْنِ ادْمَ وَإِدْيَانِ مِنْ مِالِ
 لابتعلى ثالِثًا وَلَا يَمْلَاءُ جَوْفَ ابْنِ اذْمَ إِلَّا التّرَابُ (بَعَارَى سَلَم)

'' حضرت ابن عباس طالفین سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ النام نے فرمایا کہ اگر (دنیادار) آ دمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے دوجنگل ہوں جب بھی وہ تیسر سے جنگل کی آرز وکرے گا اورا لیسے (حریص) آ دمی کا پیپ قبر کی مٹی کے سوااور کوئی چیز نہیں بھر سکتی''۔

2- عَنْ كَعُبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِي عَنَى مَالِكِ فَالَمَنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِه - (رَبَى) فَى غَنَمِ بَافُسَدَ لَهَا مَنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِه - (رَبَى) " " حضرت كعب بن ما لك رَ اللهُ اللهُ عَنَا كَهَا كَهُ حضور عَلَيْ النّه اللهِ عَنْ مَا ياكه دو بحوك بعضرت كعب بن ما لك رَ اللهُ عَنْ كَهَا كَهُ حضور عَلَيْ النّه اللهُ عَنْ مَا ياكه دو بحوك بعير من عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ ال

3- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ لُعِنَ عَبُدُ الدِّيْنَارِ وَلَعِنَ عَبُدُ الدِّرْهَمِ. (زنری)

''حضرت ابوہر ہرہ رہ النین سے روایت ہے کہ نبی کریم علینہ انہام نے فرمایا کہ درہم و ۔ دینار کے بندے پرلعنت کی گئی ہے'۔

ونيا

1- عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ حُبُّ الدُّنيَا رَأَسُ كُلِّ نَعُولُ حُبُّ الدُّنيَا رَأَسُ كُلِّ نَعُطِيئَةٍ (مَثَوَة)

حضرت حذیفہ وٹائٹنڈ نے فرمایا کہ کہ میں نے رسول کریم علینہ انظام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے'۔

3- عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْوَ كَانَتِ الدَّنيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ جَنَا حَهُو اللّهِ عَنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً ( تَهُ يَ )

"خف ما الله جَنَاحَ اللّه عَنْدَ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ ا

''حضرت مہل بن سعد رہائیؤ نے فرمایا کہ رسول کریم منائیڈ کے فرمایا کہ اگر دنیا خدائے تعالی کی نظر میں مجھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو اس میں سے کا فرکو ایک گھونٹ بھی نہ بلاتا''۔

4 عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُلِيْ قَالَ اللَّهِ النَّالَةُ مَا اللَّهِ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَا ذِكُرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مَتَعَلِّمٌ \_ (تنرى)

'' حضرت ابو ہر برہ وظائفۂ ہے روایت ہے کہ حضور عَلِیناً الله ہے کہ ایک کھول کر) سن لود نیا ملعون ہے اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں مگر ذکرِ اللی اور وہ چیزیں جنہیں رہ نعالی محبوب رکھتا ہے اور عالم یا متعلم بھی''۔

5- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الدُّنِيَا سِجُنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (مَلَمُ رَفِي) الْكَافِرِ (مَلَمُ رَفِي) الْكَافِرِ (مَلَمُ رُفِي)

''حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹۂ نے کہارسول کریم ملکاٹلیڈ اسے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہےاور کافر کی جنت ہے'۔

عمراور مال كى زياوتى كب تعمت سے 1- عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَيْسَ اَحَدُ اَفَضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ

مُوْمِن یَعَمَّرُ فِی الْإِسْلَامِ لِتَسْبِیْحِهِ وَتَکْبِیْرِهِ وَتَهْلِیْلِهِ۔(احمد مطلوق)
"خطرت ابن شداد طلیفی کہا کہ حضور علیفالی نے فرمایا کہ خدائے تعالی کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس نے خدائے تعالی کی تنبیج وتکبیراور اس کی عبادت و تبلیل کی تابیخ و تکبیراور اس کی عبادت و تبلیل کیلئے اسلام میں زیادہ عمر بیائی"۔

2- عَنْ آبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَاكُ النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَآءَ عَمَلُهُ ـ (رَنِي)

" حضرت ابو بكر ر النيخ سے روایت ہے كہ ایک شخص نے عرض كیا یا رسول الله منافید کے اور معضرت ابو بكر روایت ہے كہ ایک شخص نے عرض كیا یا رسول الله منافید کون آ دمی بہت اچھا ہے؟ سركارا قدس منافید کی جمرزیادہ ہو ہواور ممل اجھے ہوں۔ پھرع ض كیا كہون آ دمی بہت براہے؟ فرمایا جس كی عمرزیادہ ہو اور ممل اجھے ہوں۔ پھرع ض كیا كہون آ دمی بہت براہے؟ فرمایا جس كی عمرزیادہ ہو اور ممل برے ہوں '۔

''حضور علیہ اللہ کے ایک سحائی نے کہا کہ سرکارا قدس کی ایک ہو تحض اللہ علیہ میں اور پر ہیزگار آدی تارک و تعالیٰ سے ڈرے اس کے لئے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں اور پر ہیزگار آدی تارک و تعالیٰ کی تعموں کی جسمانی تندری مالداری ہے بہتر ہے اور خوش دلی بھی خدائے تعالیٰ کی نعموں میں ہے (ایک عظیم نعمت) ہے'۔

5- عَنْ سُفَيَانَ النَّوُرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَطْي يَكُوهُ فَا مَّا الْيُوْمَ فَهُوَ

تُرْسُ الْمُوْمِنِ وَقَالَ لَوْلَا هٰذِهِ الدَّنَانِيُرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هُوْلَاءِ الْمَلُوْكُ وَقَالَ
مَنْ كَانَ فِيْ يَدِهِ مِنْ هٰذِهِ شَيْءٌ فَلْيُصُلِخُهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ اَوَّلُ
مَنْ يَبُّذُلُ دِيْنَهُ وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَخْتَمِلُ الصَّرْفُ. (شُرَى النَّهِ الْحَلَاقُ )

''حضرت سفيان ثورى رَفِي اللَّهُ عَلَي الصَّرْفُ. السَّرْفُ. (شُرَى النَّهِ الْحَالَاقُ اللَّهُ الْحَلَالُ لَا يَخْتَمِلُ الصَّرْفُ. (شَرَى النَّهِ الْحَالَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرُفُ فَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### ریا کاری

2- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِ و آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>[-</sup> السامع جمع السمع بضم المهم وهو جمع يفتح السين و سكون المهم ١٠٠٠ امت.

فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو خدائے تعالیٰ اس کی (ریا کاری) اوگوں میں مشہور کردے گا اور اس کوذلیل ورسوا کرے گا'۔

3- عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْتُ انَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلّی فِی الْعَلَانِیَةِ فَا حُسَنَ قَالَ اللّهِ عَلَیْتُ اللّهُ تَعَالَیٰ هٰذَا عَبْدِی حَقّا۔

فَا حُسَنَ وَصَلّی فِی السِّرِ فَا حُسَنَ قَالَ اللّهُ تَعَالَیٰ هٰذَا عَبْدِی حَقّا۔

فَا حُسَنَ وَصَلّی فِی السِّرِ فَا حُسَنَ قَالَ اللّهُ تَعَالَیٰ هٰذَا عَبْدِی حَقّا۔

(این الحد)

"حضرت ابو ہریرہ والنظرے کہا کہ رسول کریم علیمالی اللہ بندہ نے جب علانیہ نماز پڑھی تو نجی خوبی کے علانیہ نماز پڑھی تو خوبی کے ساتھ پڑھی اور جب پوشیدہ طور پڑھی تو بھی خوبی کے ساتھ پڑھی تو خدائے تعالی فرما تا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے (بینی ریاہ کاری نہیں کرتا)"۔

4- عَنْ شَكَّادِ بُنِ اَوْسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُولِي اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُوائِى فَقَدُ اَشُرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُوائِى فَقَدُ اَشُركَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُوائِى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ال

'' حضرت شداد بن اوس ڈلٹنٹؤ نے کہا کہ میں نے حضور عَلِیہؓ لِہُما کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے دکھاوے کیلئے نماز بڑھی اس نے شرک کیا اور جس شخص نے دکھاوے کیلئے روز ہ رکھا تو اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ و ما تو اس نے شرک کیا''۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عبدالیہ اس صدیث کے تحت فرماتے ہیں۔" کہ عملے کہ بریا کندشرک ست نامیا ہے آئد شرک جلی ست وفقی۔شرک آشکارابت پرسی کردن ومروائی کہ برائے غیر خداعمل میکند نیز بت پرسی می کندلیکن بنہانی چنا نکہ گفته اند سکے لئے مساحک کہ برائے غیر خداعمل میکند نیز بت پرسی می کندلیکن بنہانی چنا نکہ گفته اند سکے لئے مساحک تا مسلم کے نامید فقو صدّ میکند العدالے ترجم مشکلہ تا جمع میں ۱۳۵۰)

یعی جوکام دکھا و ہے کیلئے کر ہے شرک ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرک کی دوشمیں ہیں جلی اور خفی
ہت پرستی کرنا تھلم کھلا شرک ہے (بیشرک جلی ہے) اور ریا کاری جو کہ غیر خدا کیلئے عمل کرتا
ہے وہ بھی پوشیدہ طور پر بت پرستی کرتا ہے (بیعن بیشرک خفی ہے) جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہروہ
چیز جو تجھے خدائے تعالی ہے دو کے وہ تیرابت ہے۔

## تضوريسازي

١- عَنْ اَبِى طَلْحَةً قَالَ قَالَ النّبِى عَلَيْتِ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ
 وَ تَصَاوِيْرُ ـ (بَنَارَى اللهِ)

" حضرت ابوطلحہ رٹائٹے نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے فرمایا کہ جس گھر میں کتابا تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فریت نہیں آتے"۔ ہوں اس میں رحمت کے فریتے نہیں آتے"۔

2 عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ الْمُصَوِّرُونَ لَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُصَوِّرُونَ لَ (بَعَارِي اللهِ) النّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّهِ الْمُصَوِّرُونَ لَ (بَعَارِي اللهِ)

"خصر سن عبدالله بن مسعود طالع أن فرمایا كه میں نے رسول كريم عليہ الله كوفرمات موسك سن سن الله بن مسعود طالع أن فرمایا كه میں نے رسول كريم عليہ الله كوفرمات موسك سن سن الله الله الله كوديا جائے كاجو جاندار كى تصوير بن بناتے ہیں "۔
گاجو جاندار كى تصوير بن بناتے ہیں "۔

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَنُ صَوْرَ صُورَةً فَانَّ اللهُ مُعَذِّبهُ عَتَى يَنْفَحَ فِيهِ الرُّورَ حَولَيْسَ بِنَافِح فِيهَا اَبدًا (بناری)

' حضرت ابن عباس وُلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ الرُّورَ حَولَيْسَ بِنَافِح فِيهَا اَبدًا (بناری)

' حضرت ابن عباس وُلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ الرُّورَ مَا يَكُمِينَ فَي رسولَ كَرَيمُ اللَّيْدِ المَورِ ماتِ بوك مناكبه جو حُضُ (جاندار) كي تصوير بنائے گاتو خدائے تعالی باليقين اسے عذاب مناکہ جو حُضُ (جاندار) كي تصوير بنائے گاتو خدائے تعالی باليقين اسے عذاب دے گا۔ دے گا۔ يبال تك كه وه اپن بنائى بوئى تصوير بين جان وال دے اور يه حقيقت ہونا ہوئى تصوير بين جان وال سے گا۔ (اس لئے عذاب كامستحق ہونا فين ہوئى ہونا ہے كہ وہ اس ميں بھى بھى جان نہيں وال سے گا۔ (اس لئے عذاب كامستحق ہونا فين ہوئى ہونا ہے كہ وہ اس ميں بھى بھى جان نہيں وال سے گا۔ (اس لئے عذاب كامستحق ہونا فين ہوئى ہونا ہے)'۔

4- عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيَّ عَلَيْظِهِ ٱوْلَلِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرِّجُلُ الصَّالِحُ بِنَوُا عَلَى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّوَرَ ٱولَيْكَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ۔ (سَكَنَ

'' حضرت عا نشه صدیقه ملی نه نها که نبی کریم مالینی کریم مالیا که جسشه کے لوگوں کا حال میہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آ دمی مرجا تا ہے تو وہ لوگ اس قبر پرعبادت

خانہ بنا کیتے ہیں پھراس میں ان (نیک لوگوں کی) تصویر بناتے ہیں۔ یہ لوگ خدائے تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں'۔

#### ضرورى انتتاه

آج کل بہت ہے جائل گوارصوفی کہلانے والے اور بزرگان کہلانے والے اور بزرگان ان حضرت خواجہ غریب نواز، دین سے جھوٹی محبت کا دعوی کرنے والے، حضرت خوث پاک، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت محبوب اللی ،حضرت صابر کلیری ،حضرت کلیم الله شاہ جہاں آبادی ،حضرت تاج الدین نا گیوری ، حضرت وارث علی شاہ اور دیگر اولیائے کرام و بزرگان دین شی افر محبین کی تصویریں اپنے گھروں میں اور دو کانوں میں رکھتے ہیں یہ شخت ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اور بعض لوگ بزرگان کی تصویر کے سامنے ادب سے بیٹھ کران کا تصور کرتے ہیں اور یہ بت پرتی کا درازہ کھولنا ہے جو شخت حرام اور ناجائز ہے۔ کے مشابہ ہے بلکہ اسلام میں بت پرتی کا درازہ کھولنا ہے جو شخت حرام اور ناجائز ہے۔

#### توقف وجلد بإزي

اللّه عَن سَهُ لِ ابْنِ سَعْدِ السّاعِدِي آنَّ النّبِى عَلَيْ قَالَ الْا نَاةُ مَنَ اللّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشّيطان ( رَنن )

'' حضرت مہل بن ساعدی طالتی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الہ اللہ نے فرمایا کہ کاموں میں نوقف کرنا میں جادی شہر کا خدائے تعالیٰ کی جانب ہے ہواور کاموں میں نوقف کرنا جدیاری شہرنا خدائے تعالیٰ کی جانب ہے ہواور جلدیازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے'۔

3- عَنْ مَصْعَبَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيّ

المَنْ قَالَ اللَّوَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْاحِرَةِ - (اوداؤه)

"خفرت مصعب بن سعدا بنا باب سروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملَّ تَیْرَ اُلِی فِی اُلِی عَمَلِ اللَّاحِرَةِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

# فيلى كأحكم دينااور برائي يسيروكنا

1- عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّكُمُ قَالَ مَنُ رَّأَى مِنْكُمُ مَنْكُمُ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِلَى اللَّهِ فَإِنْ لَكُم يَسْتَطِعُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَان - (مسلم)

'' حضرت ابوسعید خدری زائنیو سے روایت ہے کہ رسول کریم علیقہ اپتیام نے فر مایا کہ جوشخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے اور اگر ہاتھ سے روک دے اور اگر ہاتھ سے روک دی قدرت نہ ہوتو زبان سے منع کرے اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو زبان سے منع کرے اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو دل سے براجانے اور بیسب سے کمزور ایمان ہے'۔

- 2- عَنْ أَبِي بَكُونِ الصِّدُيْقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْنَ مِنَّوُلُ إِنَّ النَّاسَ الْحَارِيَّةِ اللَّهُ عِلَيْنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللل
- 3- عَنِ الْعُرْسِ بُنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِي الْكِنِي الْكِنِيَ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْنَةُ فِي الْآرُضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرَهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَ مَن غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا (ابوداوَد)

'' حضرت عرس بن عميره رئي نفي سے روایت ہے کہ نبی کريم عليظ اور الله سنے فرمايا که جب کہ بنی کريم عليظ اور الله م جب کسی جگہ کوئی گناہ کميا جائے جو محض وہاں حاضر ہو مگر اسے وہ ناپسند سجھتا ہوتو وہ اس آ دی کے مثل ہے جو وہاں موجو زئيس ۔اور جو مض وہاں موجود نہ ہوليكن اس کو

بیندگر تا ہوتو وہ اس آ دمی کی مثل ہے جو و ماں موجو د ہو''۔

4- عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَلَئِ اللَّهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ مَلَئِهُ اللَّهُ عَنْ وَكَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبُدَكَ فُلَانًا كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبُدَكَ فُلَانًا لَمُ يَعْضِكَ ظُرُفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجُهَةً لَمُ يَعْضِكَ ظُرُفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجُهَةً لَمُ يَتُمَعَّرُ فِي سَاعَةً قَطَّ ( يَهِ مَا اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

" حضرت جابر والنين نے كہا كەرسول كريم علين إليام نے فرمايا كه خدائے تعالى نے جرائيل عليائي كوظم ديا كه فلال شهركو جواليا اور اليا ہے اس كے باشندوں سميت الت دو۔ جبرائيل عليائيم نے عرض كيا اے ميرے پروردگاران باشندوں ميں تيرا فلال بنده بھى ہے جس نے ايك لمحہ بھى تيرى نافر مانى نہيں كى ہے تو خدائے تعالى فلال بنده بھى ہے جس نے ايك لمحہ بھى تيرى نافر مانى نہيں كى ہے تو خدائے تعالى فلال بنده بھى معرض ديتا ہوں كه اس پراوركل باشندوں پرشم كوالث دواس كے كماس كا جبره گنا ہوں كود كھے كرميرى خوشنودى كيا ايك لمحہ بھى متغير نہيں ہوا"۔

5- عَن انَسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ رَايَتُ لَيْلَةً السُرِى بِى رِجَالًا تُقُرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَوْلَاءِ يَا جِبْرَئِيلُ قَالَ هُولَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ اُمْتِكَ يَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ يَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ - (شرح النة المَثَلَاة) مِنْ اُمْتِكَ يَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ يَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ - (شرح النة المَثَلَاة)

"حضرت انس زلائی ہے دوایت ہے کہ حضور علیہ انتہا ہے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ بچھلوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کانے جارہے ہیں۔
میں نے بوجھا جرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بی آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں۔ جولوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں اور ایخ آپ کو بھول جاتے تھے۔ بینی خود نیک کام نہ کرتے تھے "۔

6- عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ النَّارِ فَيَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ فَيَطُحَنُ فِيْهَا كَطَعُنِ الْحِمَارِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ فَيَطُحَنُ فِيْهَا كَطَعُنِ الْحِمَارِ بَرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ بَرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ بَرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ بَرَحَاهُ فَيَحُونُونَ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امُرُكُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امْرُكُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امْرُكُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ امْرُكُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امْرُكُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكُونِ قَالَ كُنْتُ امُرَاكُمْ بِي الْمَعْرُونِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكُورِ قَالَ كُنْتُ امْرُكُمْ بِالْمَعُولُ وَ وَ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ وَيَ

لَا الِّيكُمْ وَ انْهَاكُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَ الِّيهِ - ( بَعَارَى اللهُ اللهُ

'' حضرت اسامہ بنائیڈ نے کہا کہ رسول کریم طابیۃ انتی فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کولا کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آئیتی فوراً پیٹ ہے نکل کرآ گ میں گر پڑیں گی پھر وہ انہیں پینے گا لین ان کے گر دچکر کائے گا جیسے بن چکی کا گدھا آٹا پیتا ہے تو دوزخی بید دکھے کراس کے پاس جمع ہوجا ئیں گے اور اس ہے کہیں گے اس فلال تیرا کیا حال ہے یعنی بیتو کیا کر رہا ہے؟ کیا تو ہمیں نیک کام کرنے اور برے کام ہے جا تھا؟ وہ کے گا ہاں میں تم کو نیک کام کا تھا ویتا تھا اورخوداس کوئیک کام کا تھا ویتا تھا اورخوداس کوئیس کرتا تھا اور برے کام ہے تم کورو کیا تھا اورخوداس کوئیس کرتا تھا اور برے کام ہے تم کورو کیا تھا اورخوداس کوئیت فرماتے ہیں کہ دینا تھا ہے۔ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ دینا ہے اس جا معلوم شود کہ دیگراں راام و نہی کردن و ڈو در ابدان عمل نمودن موجب عذا ب ست دیجہت امرو نہی کردن کہ اگرائیں را بم نہ کند سیحق تر می گردد وایس بجہت عمل نہ نمودن ست نہ بجہت امرو نہی کردن کہ اگرائیں را بم نہ کند سیحق تر می گردد آئرا بہرک دووا جب''۔

لیعنی اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ دوسروں کوامرونہی کرنا اورخوداس پڑمل نہ کرنا موجب عذاب ہے۔لیکن بیعذاب ممل نہ کرنے کی وجہ سے ہے امرونہی کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے کہا گرامرونہی نہیں بھی کرے گانو دو واجب تزک کرنے کے سبب اور زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ (افعۃ اللمعات جلد ۴۴ء ۱۵۵)

اوراى باب الامر بالمعروف كيشروع مين فرماتي بين:

که دروجوب امر بمعروف شرط نیست که آمرخود نیز فاعل باشدویه آن نیز درست ست زیرا که امرکردن فس خود داجب ست وامرکردن غیروا جید یگر۔اگریک واجب فوت مثود ترک واجب دیگر جائز نه باشدوآ نکه واقع شده که لِمه تنگولون ما لا تفعلون در کیول شود ترک واجب دیگر جائز نه باشده آنکه واقع شده که لِمه تنگولون ما لا تفعلون در جوئ می میکر باشد مراوز جروئ می میکر باشد مراوز جروئ از ناکردن ست جوجوکرت نبیس بر تفدیر شام نیست که اگرخود بکند بهترست چه امراز کسیکه خود میش نیست تا خیرے نه کند۔

انتباه

امر بالمعروف کی چنرصور ٹیل ہیں اگر غالب کمان ہوکہ شیخت کو تبول کر لیں اور برائی سے کمان ہوکہ شیخت کرنے واجب ہے خاموش رہنا جائز نہیں ۔ اورا گر غالب ملان ہوکہ شیخت کرنے پرلوگ برا بھلا کہیں گے یا مار پیٹ کریں گے جس سے دشنی اور عمداوت پیدا ہوگی توان صورتوں ہیں خاموش رہنا افضل ہے۔ اورا گر مار پیٹ پرصبر کر لے گاتو مجاہد ہے ایسے خص کوامر بالمعروف و فرق من الممنکر ہیں کوئی حرب نہیں اورا گر جا تنا ہے کہ شیخت کر بے خیاد کی اختیار ہے اور بہتر ہیہ ہے کہ اس صورت ہیں تھیخت کر بے خیاد کی خالا کی مالکیری جلد پنجم صفحہ ۱۹ میں ہے: دکتر الفقید فی کتاب البستان ان الامر بالمعروف علی وجوم ان کان یعلم باکبر رایہ انه لو امر بالمعروف یقبلون بالمعروف یقبلون منه و یہ منه قدال فو علم باکبر رایہ انه لو امر ہم بذلك قذقوه و شتموه فتر كه افضل و كذلك لو علم انهم یو صربوہ و لا یصبر علی ذلك و یقع بینهم عداوة و یہیج منه قتال فتر که افضل و لو علم انهم لو ضربوہ صبر علی ذلك و لا یشكوا الی احد فلا باس افضل و لو علم انهم لا یقبلون منه و لا یخاف منه افض من ذلك و هو مجاهد و لو علم انهم لا یقبلون منه و لا یخاف منه بان پر او لا شتما فهو بالخیار و الامر افضل كذا فی المحیط۔

2- برانی دیکھنے والے پرلازم ہے کہ اس ہے رو کے اگر چہوہ خود اس برائی میں مبتلا ہواس

کے کہ شرع نے برائی سے بچااور دوسرے کواس سے روکنا یہ دونوں باتیں لازم کی ہیں تو برائی سے نہ بچنے پر روکنے سے بری الذمہ نہیں ہوگا جیسا کہ فقاؤی ہند یہ جلد پنجم صفحہ وسم سے رجل رای منکرا وہذا الرائی ممن یر تکب ہذا المنکر یلزمه ان ینهی عنه لان الواجب علیه ترك المنکر و النهی عنه احدهما لا یسقط عند الاخر کذا فی خزانه المفتین و هکذا فی الملتقط و المحیط۔

## توكل

1- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاةً-(1)

''حضرت عمر وبن العاص رئائنیڈ نے کہا کہ رسول کریم عَلِینَّا اُنہا نے فرمایا کہ جوشخص اللّٰد تعالیٰ پر تو کل کر لے (اوراپنے تمام کاموں کوخدائے تعالیٰ کے سپر دکر دے) تو اللّٰد تعالیٰ اس کیلئے کافی ہے''۔

2- عَنْ عُمَرُو بُنِ الْبَحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَلِّهِ مَلَّكُمُ تَكُمُ تَكُمُ تَتَوَكَّلُهِ لَرَذَقَكُمُ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو تَتَوَكَّلُهُ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خَمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا \_ (تن )

'' حضرت فاروق اعظم زلائی نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگرتم لوگ خدائے تعالی پر توکل کر لوجیسا کہ توکل کا حق ہے تو وہ تم کواس طرح روزی دے گا جس طرح پر ندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھو کے نکلتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکروا پس لوٹے ہیں'۔

3- عَنُ آبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ النَّكِيُّ قَالَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتُ بِتَحْرِيْمِ الْحَالَ وَ لَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُونَ بِمَا الْحَلَالِ وَ لَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِى يَدِ اللَّهِ (رَبِي)

'' حضرت ابو ذرین نین سے روایت ہے کہ بی کریم میں نین آئے اے فر مایا کہ طلال کو اسپنے اوپر حرام کر لینے اور مال کوضائع کردینے کا نام ترک دنیانہیں بلکہ دنیا ہے ہے رغبتی

ہے کہ جو بچھ(مال و دولت) تیرے ہاتھوں میں ہے اس پر بھروسہ نہ کر بلکہ اس پر بھروسہ کر جوخدائے تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے'۔

4- عَنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَجَا لِالْمُو الْمُومُونِ إِنَّ آمُرَهُ كُلَّهُ لَكُ عَجَا لِلاَمْ الْمُومُونِ إِنَّ آمُوهُ كُلَّهُ لَكُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِاحْدِ إِلَّا لِمُومِنِ إِنْ آصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ صَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (سَلَم) خَيْرًا لَهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (سَلَم)

'' حضرت صہیب وہ النیز نے کہا کہ رسول کریم طابقی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہرکام میں بھلائی ہے اور بیشرف مومن کے سواکسی اور کو حاصل نہیں ہے اگر اسے خوشی کا موقع نصیب ہواور اس پر خدائے تعالی کاشکر بجالائے تو اس میں اس کیلئے بہتری ہے اور اگر بھی مصیبت بہنچ اور وہ اس پرصبر کرے تو اس کیلئے بہتری ہے''۔

5- كُنُ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ سَعَادَةِ بُنِ ادَمَ رَضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَ مِنْ شِقَاوَةِ بُنِ ادَمَ تَرُكُهُ اِسْتِ خَارَةَ اللَّهِ وَ مِنْ شِقَاوَةِ بُنِ ادَمَ لَا لُكُهُ اِسْتِ خَارَةَ اللَّهِ وَ مِنْ شِقَاوَةٍ بُنِ ادَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ - (احم، تندى)

"خصرت سعد والنوز نے کہا کہ سرکاراقدس النوز کے فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی ہے کہ جو پچھاللہ تعالی نے اس کیلئے مقدر کردیا ہے اس پرراضی رہے، اور آدمی کی بدختی ہے کہ خدائے تعالی سے بھلائی مانگنا جھوڑ دے۔ اور آدمی کی بدختی ہے کہ خدائے تعالی سے بھلائی مانگنا جھوڑ دے۔ اور آدمی کی بدختی ہے کہ خدائے تعالی نے (اس کے بارے میں) جو پچھمقدر فرمادیا ہے وہ اس پر آزردہ ہو"۔

# نزمى،حيااورحسن خلق

1- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَ فَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقَ يُحِبُّ الرِّفْقَ-(سلم شريف)
د حضرت عاكشه فلي فن سے روایت ہے كہ حضور علیہ وقام نے فرمایا كه خدائے تعالی مہربان ہے اور مہربانی كويسند فرماتا ہے '۔

2- عَنْ جَوِيْرِ عَنِ النّبِي عَلَيْكَ قَالَ مَنْ يَنْحُومُ الرّفْقَ يُخْوَمُ الْتَحْيُرَ (ملم) "وصفرت جرير طالفين سے روايت ہے كہ نبى كريم عَلِيْنَا إِلَامِ نَهِ فَر ما يا كه جو شخص فرى

ے حروم کیا جاتا ہے وہ (دوسر کے لفظوں میں) بھلائی ہے حروم کیا جاتا ہے'۔

3 عَنْ اَبِی هُوَیْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ الْحَیّاءُ مِنَ الْإِیْمَانِ وَ الْإِیْمَانُ وَ الْإِیْمَانُ وَ الْإِیْمَانُ وَ الْإِیْمَانُ وَ الْإِیْمَانُ وَ الْإِیْمَانُ فِی النّّادِ۔(احمہ تریزی)

فی الْجَنَّةِ وَ الْبَدَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِی النّّادِ۔(احمہ تریزی)

'خضرت ابو ہریوہ رُخْلُ نِیْ الْدرسول کریم عَلِیْتَ الْبِیْلِیمِ نِیْ وَیاایمان کا حصہ ہے اورایمان والا جنت میں جائے گا اور ہے جیائی فخش گوئی برائی کا حصہ ہے اور برائی والا دوز خ میں جائے گا'۔

4- عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ ( كَلَّهُ عَلَيْ عَمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ النَّهِ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ ( بخارى مسلم )

'' حضرت عمران بن حصین والتنوز نے کہا کہ حضور علیاتہ نے فرمایا کہ حیا کی ساری قشمیں بہتر ہیں''۔

5- عَنِ ابْنِ عُمَرَانَ النَّبِيَّ عَلَيْسِهِ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَ الْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفعَ اَحَدُهُمَا رُفعَ الْاَحَرُ (بَيْنَ)

''حضرت ابن عمر ولی الله ایمان اور حیا دونول ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو جب ان میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرابھی اٹھالیا جاتا ہے'۔

6- عَنْ مَالِكِ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْتُ لِلْاَتَهِمَ حُسُنَ الْإِخْلَقِ \_ (مؤطا مِعَلَوْة)

''حضرت ما لک بنائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مٹائیز آم نے فر مایا کہ میں حسن اخلاق کی (فدروں) کی تکیل کیلئے بھیجا گیا ہوں''۔

'' حصرت ابو ہریرہ مٹالٹنا نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق التھے ہیں''۔

## بنسنااومسكرانا

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطِّحُكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ
 الطِّحُكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ (امدرزن)

"خطئرت ابو ہربرہ رہ النفظ نے کہا کہ رسول اللہ مظالمی فیر مایا کہ زیادہ نہ ہنسواس لئے کہ زیادہ ہنسنادل کومردہ بناویتا ہے '۔

2- عَنْ أَبِى هُرَيَرَةَ قَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ عَلَيْكُ وَالَّذِى نَفَسِى بِيَدِهِ لَوْ تَعُلَمُوْنَ مَا أَعُلَمُ لَبَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

'' حضرت ابو ہر رہ و طالع نے کہا کہ ابوالقاسم ملی فیا نے فرمایا کہ سم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم لوگ ان حقیقتوں کو جان لوجنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رودًا در کم ہنسو'۔

3- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَالَيْهُ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى اَرِلى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ (بَحَارِي)

'' حضرت عائشہ ڈاٹنٹنانے فرمایا کہ نبی کریم علیہ پہلام کوابیا کھل کر ہنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہان کا ٹالونظر آ جائے۔ آپ صرف نبسم فرمایا کرتے ہے''۔



# فضمائل سبد المرسلين عليما وقواء

1- عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنَا خَاتَمُ النَّبِينِينَ لَإِ نَبِي بَعُدِئ \_
 1- عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنَا خَاتَمُ النَّبِينِينَ لَإِ نَبِي بَعُدِئ \_
 (ابوداؤد، مُحَلُوة ص ٢٥٥)

2 عَنْ آبِى هُوكِوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْئِلْ خُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ.

( بخاری مسلم مشکوٰة ص ۵۱۱)

'' حضرت ابو ہریرہ زبانینئے سے روایت ہے کہ ان سے کہ ان سے کہا کہ رنبول کریم علیہ انہا ہے۔ نے فرمایا کہ رسولوں کا سلسلہ مجھ پرختم کر دیا گیا''۔

4- عَنُ ابِی هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ مَلَیْنَ قَالَ بَیْنَا اِنَّا نَائِمٌ رَایَتَنِی اُتَیْتُ اللّٰهِ مِلَیْنَ قَالَ بَیْنَا اِنَّا نَائِمٌ رَایَتَنِی اُتَیْتُ اِللّٰهِ مِلْنَیْنَ الْاَرْضِ فَو صِنعَتْ فِی یَدَیّ۔ (بناری مسلم مسئوة صناه)
''حضرت ابو ہریرہ جانی سے روایت ہے کہ رسول کریم مانی یکی فرمایا کہ اس درمیان کہ میں سور ہاتھا میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی تخیاں لائی گئ اور

میرے دونوں ہاتھوں برر کھ دی گئی''۔

5- عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ مَنْ الْمُعْلِثُ الْعُطِيْتُ مَالَمْ يُعُطَ اَحَدٌ مِنَ الْانْبِيَاءِ قَبْلِى نُصِوْتُ بَالرُّعْبِ وَ الْعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْارضِ ـ مِنَ الْانْبِيَاءِ قَبْلِى نُصِوْتُ بَالرُّعْبِ وَ الْعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْارضِ ـ

(احمراأيامن والعللي صَ ١٥٤)

'' حضرت علی نگانیڈ نے کہا کہ سرکاراقدس کی تیکی نے فرمایا کہ مجھے وہ عطا ہوا کہ جو مجھے ۔ سے پہلے کسی نبی کو نہ عطا ہوا تھا رعب سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زبین کی نخیال عطا ہوئیں''۔

8- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا اكْرَمُ الْأَوَلِيْنَ وَالْا خِوِيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنَا اكْرَمُ الْأَوَلِيْنَ وَالْا خِوِيْنَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخُورٍ (ارى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا فَخُورٍ (الرى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا فَخُورٍ (الرى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا فَخُورٍ (الرى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا فَحُورٍ (الرى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

'' حضرت ابن عباس طالفنظ نے کہا کہ سرکار افدس طالفیظ نے فرمایا کہ خدائے تعالی کے خزود کے تعالی کے خزود کے دول کے خوا کے دول کے خزود کی جات و اور میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والا ہوں۔ اور مجھے اس برفخر نہیں''۔

9- عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ رَآيُتُ النَّبِيَّ عَلَيْكَ فِى لَيْلَةِ إِصْحِيَانِ فَجَعَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فِى لَيْلَةِ إِصْحِيَانِ فَجَعَلْتُ الْفَامَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ فَإِذَا هُوَ الْنَّى الْفَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ فَإِذَا هُوَ الْنَى الْفَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ فَإِذَا هُوَ الْنَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مُلَاةً عَامِهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ فَإِذَا هُوَ الْحَسَنُ عِنْدِى مِنْ الْقَمَرِ ( تَذَى ادارى احْتَوْقَ الله )

"خضرت جابر بن سمرہ وہ النی نے فرمایا کہ میں نے سرکارا قدی تا النیکی کوچا ندنی رات میں دیکھا تو بھی حضور مالی نی کے فرمایا کہ میں دیکھا تو بھی حضور مالی نیکی کی طرف دیکھا اور بھی چا ندکی طرف حضور مالی نیکی کی اس میں دیکھا تو بھی جوئے ہے (آخر میں نے فیصلہ کیا) وہ چاند سے بڑھ کر حسین ہیں '۔

10- عَنُ أَنَسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْهَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْهَرُ اللَّهُ عَرَّفَهُ اللَّوْلُو وَمَا مَسَسُتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيْرًا اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْهَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَمِمْتُ مَسَمُّتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيْرًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ شَمِمْتُ مَسَمَّا وَلَا عَنْبَرَةً الطّبَبَ مِنْ رَائِحَةِ النّبِيّ عَلَيْكُ رَبَارِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

11- عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِى عَلْقِهِ أَوْقَالَ مِنْ رِيْحِ عَوْقَهِ (دارى بَعَلَوْ آلَا عَرَفَ آنَّهُ قَدُ سَلَكُهُ مِنْ طِيْبِ عَوْقِهِ آوُقَالَ مِنْ رِيْحِ عَوْقَهِ (دارى بَعَلَوْ آ15) " حضرت جابر والنَّهُ عَنْ الله الله عَنْ ا

اننتاه

1- حضور سید عالم منافیلیم کا چبره اقدی ابیاروشن و تا برناک تھا کہ بقول راویان حدیث کے

- چہرے میں جاند وسورج تیرتے تھے۔ جس نے بحالت ایمان ایک بار چہرہ و کھے لیا وہ صحابی ہوگیا جونبوت کے بعدسب سے بڑا درجہ ہے۔
- 2- سرمبارک بڑااور بزرگ تھا جس ہے۔ سطوت وعظمت ٹیکتی تھی اور جوخشیت الہی ہے ہر وقت جھکار ہتا تھا۔
- 3- قدمبارک ندزیادہ لمباتھا اور نہ زیادہ حجوثا۔ نگر انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونیج نظرآتے۔
- 4 جسم پاک نورانی تھا اس لئے اس کا سابیہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا اور نہ جا ندنی میں جسم پکھی بہمی نہیں بیٹھتی تھی۔ میں جسم پرکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی۔
- 5- موئے مبارک بچھ بل کھائے ہوئے تھے جواکٹر کندھے تک لٹکتے رہتے تھے۔اور جب محب کے سمجھ کے مبارک بچھ بل کھائے ہوئے تھے۔اور جب مجھی چرہ انور پر بھر جاتے تو وَ الصّالحی وَ الّذِلِ إِذَا سَبِحَی کی تفسیر بن جاتے۔
- 6- داڑھی شریف گھنی تھی اور چہرہ انوراس کے گھیڑے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آ ہنوی رحل پر قرآن مجیدر کھا ہو۔ ناک سٹرول اور تبلی قدرے اٹھی ہوئی جواجا نک دیکھنے پر شعلہ نور معلوم ہوتی تھی ۔
- 7- سیندمبارک کشادہ تھا جس میں ناف تک بالوں کی ایک ہلکی تحریر تھی۔ شکم مبارک سطح سینہ کے برابر تھی جسے جاربار فرشتوں نے جاک کر کے علم وحکمت کا نور بھرا تھا۔ اس کی شان میں اگر نے نشر کے کی آبیت انزی۔
- 8- گردن شریف نهایت لطیف و شفاف بقول حضرت ابو هریره رطانیمهٔ طیاندی کی ڈھلی ہوئی تقی ۔
- 9- بیشانی کشاده اور میج ازل کی طرح روش تھی جھے لوگ جا ند کا نکڑا کہتے ہے اور جورا توں کوخدائے تعالیٰ کے حضور میں مجدہ ریز رہا کرتی تھی۔
- 10- گوش مبارک نہایت موز وں اور سبک دورونز دیک ہے کیساں سنتے تھے۔وحوش وطیور

# Marfat.com

کی بول حیال اور شجر و حجر کی زبان حال ہے باخبر ہتھے۔

11- دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمک دار جن سے مسکراتے وقت روشی بھوٹ بڑتی تھی اور درود بوار چمک اٹھتے تھے۔

12- پشت مبارک ہموار اور سفید و شفاف تھی جیسے جاندی کی ڈھلی ہوئی جس پر شانوں (کندھوں)کے نیج میں کبوتر کے انڈے کے برابرا بھری ہوئی مہر نبوت تھی۔

13- آنگھیں سیاہ سرمگیں اور پلکیں بڑی تھیں جو ہروفت غیب کا مشاہدہ کرتی تھیں اورآگے بیچھے کیسال دیکھتی تھیں۔ساری کا ئنات میں صرف انہیں آنکھوں نے خدائے پاک کو بیچھے کیسال دیکھا تھا۔

14- دست مبارک کشادہ اور پر گوشت تھا جومصافحہ کرتا اس کا ہاتھ معطر ہوجا تا انہی ہاتھوں کو خدائے تعالیٰ نے اینا ہاتھ فر مایا تھا۔

15-انگلیاں لمبی اور بخش وعطا کے لئے پھیلی ہوئی رہتی تھی۔ جن کے بچے سے ضرورت کے وقت پائی کا چشمہ البلنے لگتا تھا۔ اور جن کے اشارہ سے جاند کا سینہ شق ہوا اور ڈوہا ہوا مورج بلیٹ آیا۔

16- ينذليان بمواراور شيشه كي طرح لطيف وشفاف تفيس \_

17- كلائيال قدر كما ورگداز، رئك نكهرا مواصاف وشفاف تفاه

ً 18-ابرومحراب حرم كى طرح كماندار يقي جس سے مقام قاب توسين كاراز آشكارا تھا۔

19- لب مبارک گل قدس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلے اور گلاب کی پیکھڑیوں سے زیادہ زم و نازک جن کی جنبش پر کار کنانِ قصاد قدر ہروفتت کان لگائے رہے تھے۔

20- آواز انہائی شیریں کہ دشمنوں کوبھی پیارآ جائے اور اتنی بلند کہ فاران سے گونجے تو سام کو نے تو سام کو سام کے سام کا میں کہ دشمنوں کو بھی ساری دنیا میں کھیٹر کی مشتدک اور بھی ساری دنیا میں کھیٹر کی مشتدک اور بھی غیرت حق کوجلال آجائے تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جا کیں۔

21- گریہ مبارک سسکتی ہوئی د بی د بی آ واز خشیت اللی کے غلبہ سے سید کارامت کے غم میں رفت اللی کے غلبہ سے سید کارامت کے غم میں رفت انگیز آبیتی بڑھ کر اور شبینہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی بلکوں برآ نسوؤں کے جھلکتے ہوئے موتی۔

22- ہنٹی انتہائی مسرت وشاد مانی کے موقع پرلیوں پرصرف ایک ہلکا ساتیسم پھیل جاتا نور کی ایک کمن انتہائی مسرت وشاد مانی کے موقع پرلیوں پرصرف ایک ہلکا ساتیسم پھیل جاتا نور کی ایک کرن پھوٹتی اور درود بوار روشن ہوجائے اسی روشنی میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ خالی ہنٹی ایک موئی تلاش کرلی تھی۔

23- پیپنہ مبارک انتہائی خوشبوداراورعطرانگیزتھا۔ جدھرسے گزر جاتے فضامعطر ہوجاتی۔ بغل شریف کے پسینہ سے ایک دہن معطری گئی تو بشت در بشت اس کی اولا دہیں خوشبو کااثر تھا۔

24- لعاب دہن زخمیوں اور بیار بوں کے لئے مرہم شفا تھا۔کھاری کنویں اس کی برکت سے شیریں ہوجاتے۔شیرخوار بیچے کے منہ میں پڑجا تا تو دن بھر مال کے دودھ کے بغیر آسودہ رہتے۔(ماخوذازیدارج النوہ، شاکر زندی ہیم الریاض، خصائص کبری، جوابرالیجار) الغرض ان کے ہر موید دائم درود

ان کی ہر خو وخصلت پہ لاکھوں سلام

(اعلی حضرت بریلوی)

# حضوصاً الله مِنْ مِنْ كُونَي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ اله

1- عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ لَكَ رَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ لَكَ رَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ لَكَ مُ رَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ لَكَ مَا اللَّهِ قَالَ وَآيَّكُم مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ أَبِيتُ لَيْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

حضرت امام نووی بیستی فرماتے ہیں: قول الله علیہ انسی ابیت یک علیہ میں دہنی ویست یک علیہ میں دہنی ویست معناہ یہ علی فرماتے ہیں: قول الطاعم والشارب یعی حضور تُن الله علی فی قُوّة الطاعم والشارب یعی حضور تُن الله کی حضور الله عمنی رہی ویسقیدی کا مطلب ہے کہ خدائے تعالی مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو اوروں کو کھائی کرحاصل ہوتی ہے۔

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ رَسُولَ عَلَيْكَ وَاصَلَ فِى رَمَضَانَ فَوَاصَلَ الِنَّاسُ وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ عَلَيْكُ وَاصَلَ فِى رَمَضَانَ فَوَاصَلَ الِنَّاسُ اللَّهُ فَنَهَاهُمْ قَيْلُ لَهُ أَنْتَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِى لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَطْعَمَ وَٱسُفَى \_ فَنَهَاهُمْ قَيْلُ لَهُ آنْتَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِى لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَطْعَمَ وَٱسُفَى \_ (سَلَمُ ١٤٠٥٠)

'' حضرت ابن عمر خلیجینا سے روایت ہے کہ رسول کریم مظافینے آم نے ماہ رمضان میں رات دن بے در بے روزہ رکھا تو حضور مظافیا آئے آغ کے در بے روزہ رکھا تو حضور مظافیا آئے آغ کے در بے روزہ رکھا تو حضور مظافیا آئے آغ کے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فر مایا۔ عرض کیا گیا حضور مظافیا آئے آئے تو رات دن بے در بے روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار مظافیا آغ نے فر مایا کہ بیس تمہارے مثل نہیں ہوں ہیں کھلایا اور بلایا جا تا ہوں''۔

3- عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ لَا تُوَاصِلُو قَالُوْ النَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ النَّبِي عَلَيْمُ النِي الْبِيتُ يَطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي \_ (بنارى ١٠٨٠٥) النِي الْبِيتُ يَطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي \_ (بنارى ١٠٨٥٥) " "خطرت ابو ہریرہ و النین فی کہا کہ نبی کریم مَلَّ النِّیْنِ الله عَلَی دات دن ہے در ہے در ور ہے روزہ مت رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مُلَّ النَّیْنِ الله رات دن ہے در الله علی میں میں میں میں میں مول۔ بیشک میں اس حال میں رات گراوت میں کہ میرارب جھے کھلاتا بلاتا ہے'۔ اس حال میں رات گراوتا ہوں کہ میرارب جھے کھلاتا بلاتا ہے'۔

اغتباه

فَقَالَ الْمَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَواكَ إِلَّا بَشَرًّا مِثْلَنَا (سورة عودآيت ١٢)

"اس کی قوم کے سردار جو کا فر ہوئے تھے بولے ہم تو تنہیں اپنے ہی جلیا آدمی

و تکھتے ہیں''۔ (رجمہ کنزالا بمان)

لعنی نوح علیاتی کی قوم کے کافروں نے کہا کہ ہم تہمیں اپنی ہی مثل بشر بھے ہیں۔اور

ایک اورمقام پرفرمایا:

قَالُو آ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشُو مِّ تَلْنَاد (سورهابراتيم:١٠)

ووبولے من بوہمی جیسے آومی ہوئا۔ (ترجمہ کنزالا يمان)

يبال كافرول نے حضرت مولى علياتيا سے كہا كتم ہمارى ہى مثل ہو۔ قرآن مجيد ملى سے۔

وَ مَاۤ أَنْتَ إِلَّا بَشُو مِثْلُنَا۔ (سوره شعراء ١٨٢)

ووتم تونبيل مكر بهم جيسية وي "\_(ترجه كنزالايمان)

يهال كافرون في حضرت صالح علياتي سے كها كتم جارى ہى مثل بشر ہو۔ ياره ١٩ ميں ہے:

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا . (سوره شعراء:١٨١)

ووتم مميل جيسية وي مو" \_ (ترجمه كنزالا يمان)

يهال كافرول في شعيب علياته المائم مارى بى مثل بشر مو-

ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیمالسلام کوازراوتو بین ایے مثل بشرکہنا

كافرول كاشيوه ب

#### معراج

1- عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَ هُوَ دَائِثُةٌ ٱبْيَضُ طَوِيُلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَ دُوْنَ الْبَغَلِ يَضَعُ حَافِرَةُ عِنْدَ مُنْتَهِى طَرُفِهِ قَالَ فَرِكِبْتُهُ حَتَّى اتَّيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّس قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرُبِطُ بِهِ الْآنِياءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسَجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجُتُ فَجَاءَ لِي جِبُرِيْلُ بِإِنَاءٍ مَنْ خَمْرٍ وَ إِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاَخُتَرْتُ اللَّهَ فَقَالَ اِخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلِّي السَّمَاءِ فَاسْمَفْتَحَ جِبُرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبُرِيْلَ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَّذِهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَّذِهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاذَا اَنَا بِالْدَمَ فَرَحَّبَ بِى وَ دَعَالِي بِنَحِيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْةِ السَّلَامُ فَقِيلً مَنْ اللَّتَ؟ قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلٌ وَ مَنْ مَعَكَّ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلٌ وَ قَدُ بُعِثَ اِلَيْهَ قَالَ قَدُ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا آنَا بِاِبْنِى الْحَالَةِ . عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ يَحُيلَى بِنَ زَكُويًا عليه السلام فَرَحَّبَا وَ دَعُوا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ التَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيلً مَنْ ٱنْتَ قَالَ جِبُرِيْلَ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِتَ اِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِتَ اِلَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا آنَا بِيُوسُفَ عليه السلام وَ إِذَا هُوَ قَدُ أَعُطِي شَطُرَ الْحَسُنِ قَالَ فَرَحَّبَ لِي وَ دَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلً وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مِهِ حَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدُ بُعِتَ عَلَيْهِ قَالَ قَدُ بَعِتَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا بِإِذْرِيْسَ عليه السلام فَرَحَّبَ وَ دَعًا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْنَحَامِسَةِ فَاسْتَفُتَحَ جِبُرِيلٌ

فَقِيْلَ مَنْ هَلَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا أَنَا بِهِرُونَ عليه السلام فَرَحَبَ وَ دَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيْلُ قِيْلٌ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلُ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِتَ قَالَ قد بُعِثَ اِلَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا أَنَا بِمُوْسلي عليه السلام فَرَحَبَ وَ دَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَٱسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ فَقِيل مَنْ هلذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتَ اِلَّيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ عليه السلام مَسْنِدَّ ظَهْرَةُ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ اِلَّذِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي اِلِّي السِّدُرَةِ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا وَرَقُهَا كَاذَان الْفِيلَةِ وَ إِذْ أَثُمُرُهَا كَالُقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ آمُرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتُ فَمَا أَحَدُ مَنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأُولِحِي إِلَىَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَّى خَمْسِينَ صَلاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى عليه الصَّلاة وَالسَّلَام فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أَمَّتِكُ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ امَّتَكَ لَا يُطِيْقُونَ ذَٰلِكَ فَانِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ الى رَبّى فَقُلْتُ يَا رَبّ خَفِّفُ عَلَى أُمِّتِي فَحَطَّ عَنِي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِلي فَقُلْتُ حَطَّ عَنِي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتُكُ لَا يُطِيْقُونَ لِكُ فَارُجِعُ إِلَى رَبِكَ سَلُهُ التَّخْفِيفَ قَالَ إِنَّ أُمَّتُكُ لَا يُطِيْقُونَ لِكَ فَارْجِعُ اللي رَبِّكُ سَلُّهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَكُمْ أَزَلُ أَرْجِعُ رَبِّي وَ بَيْنَ مُوسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ يكُلِّ صَلَاةِ عَشَرٌ فَذَٰلِكَ خَمُسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا

كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشَرًا وَمَنُ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا لَمُ تُكْتَبُ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةٌ وَاحِلَةٌ قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى لَمُ تُكْتَبُ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةٌ وَاحِلَةٌ قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى النَّهَيْتُ اللَّى مُوسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا خَبَرْتُهُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّهُيْتُ اللَّى مُوسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا خَبَرْتُهُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْيِفُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْيِفُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْيِفُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الشَّلَامُ فَقُلْتُ قَدُ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّى حَتَّى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ قَدُ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّى حَتَّى اللهُ ال

'' حضرت انس شالنیز ہے روایت ہے کہ رسول کریم سائٹیٹے آئے قرمایا کہ میرے یاس ایک براق لایا گیا۔ بیالیک سفیدرنگ کا جانورتھا جس کا قد گدھے ہے اونچا اور خچر سے نیچاتھا اس کا قدم اس مقام پر پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچی ہے حضور ملَّاتَیْکِم نے فرمایا که بین اس پرسوار ہوا بہاں تک که بیت المقدس میں آیا۔حضور مَنَّاتِیْمُ نے فرمایا تومیں نے براق کواس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیائے کرام میلیم اپنی سوار بوں کو با ندھا کرتے ہتھے۔حضور مُنَاتِیَا م نے فرمایا بھر میں مسجد میں داخل ہوااور دورکعت نماز پڑھی پھر میں باہر نکلاتو جریل میرے پاس ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کالائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت (اسلام) کواختیار کرلیا۔ پھر جبریل مجھ کوآسان کی طرف لے جلے۔ جبریل نے ( آسان کا دروازہ) کھو گئے کیلئے کہا تو ہو چھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سركار مصطفیٰ من فیلیم ہیں۔ پھر یو چھا گیا ان كو بلایا گیا ہے فرمایا كه (بال) بلایا گیا ہے۔ پھرآ سان کا دروازہ ہمارے لئے کھول دیا گیا تو میں نے آ دم علیاتی کودیکھا انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل مجھے دوسرے آسان کی طرف لے مطلے۔ انہوں نے (آسان کا دروازہ) کھولنے کیلئے كباتو يوجها كيا آپ كون بين؟ فرمايا سركار مصطفيٰ مَاليَّيْنِ أَبِينِ پھر يوجها كيا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفی سالٹیئے ہیں پھر یو چھا گیا ان کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا (بال) بلایا گیا ہے۔حضور کاللیام نے فرمایا پھر آسان کا دروازہ ہمارے لئے

کھول دیا گیا تو میں نے دوخالہ زاد بھائیوں بعن عیسیٰ بن مریم اور بیجیٰ بن زکر یا پیلام کودیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر فر مائی۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسان کی طرف لے جلے۔انہوں نے (آسان کا دروازہ) کھو لئے کیلئے کہا تو بوجھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہوں، پھر پوچھا گیااورآپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا سرکار مصطفیٰ سلی تی کھر بوجھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیاہے بھرا سان ہمارے لئے کھول دیا گیاوہاں مجھے پوسف علیاتی انظر آئے جنہیں (سارے جہاں کا) آ دھاحسن عطافر مایا گیا ہے انہوں نے مجھے مرحبا کہااورمیرے لئے دعائے خیرفر مائی۔ پھر جبریل مجھے چوہتھے آسان کی طرف لے جلے تو جبریل علا*یتلا نے ( آسان کا دروازہ ) کھولنے کیلئے کہا۔ یو جھا گیا: بیرکو*ن ہے؟ فرمایا: میں جبریل ہوں کہا گیااور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا: سرکارِ مصطفیٰ مَنْ تَنْظِيمُ مِينِ \_ بَهِر يوجِها كياان كوبلايا كياہے؟ فرمايا: (ہاں) بلايا گياہے تو آسان كا دروازہ ہمارے کئے کھول دیا گیا تو میں نے ادریس علیہ انتہام کودیکھا تو انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر فرمائی جن کے بارے میں خدائے تعالیٰ نے فرمایا اورہم نے اسے بلندم کان پراٹھالیا۔ پھر جبریل مجھے یا نبچویں آسان کی طرف لے چلے توانہوں نے (آسان کا دروازہ) کھو لنے کیلئے فرمایا تو ہو چھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جریل ہوں۔ پھر یو جھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکا، مصطفی منافید میں بھر کہا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لئے آسان کا دروازہ کھول دیا گیا تو اچا نک مجھ کو ہارون علینہ انتہا ہے مرحبا كهااورمير\_ لئے وعائے خير فرمائی۔ پھر جبريل ہم كو چھٹے آسان كى طرف لے جلے انہوں نے آسان کا دروازہ کھو لنے کیلئے کہا یو چھا گیا بیکون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہول پھڑ او چھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سر کارِ مصطفیٰ مثالیم کے بیں۔ پھر کہا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ تو آسان کا

درواز ہ ہمارے لئے کھول دیا گیا تو میں نے موٹی عَلِیْتَا اِبْنَامِ کودیکھاانہوں نے مرحبا فرمایا اورمیرے لئے دعائے خیر کی۔ پھر جبریل ہمیں ساتویں آسان کی طرف لے <u> حلے توانہوں نے ( آسان کا درواز ہ ) کھو لنے کیلئے کہا تو بوجھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا</u> جریل ہوں پھر یو چھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ منافیکے ہیں۔ پھر بوجھا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیقالوتام کودیکھا جو بیت المعمور سے اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے ہوئے تصاور بيت المعمور ميں روز اندستر ہزارايے فرشتے داخل ہوتے ہيں جودوبارہ ہيں · آتے (لیمیٰ روز نے نے فرشے آتے ہیں) پھر جھے کوسدرۃ المنتنی پر لے گئے اس کے بیتے ہاتھی کے کا نوں کے مثل ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے مانند ہیں تو جب سدرة المنتنى كوخدائے تعالیٰ کے حكم سے ایک چیز نے ڈھانپ لیا تواس كا رنگ بدل گیا خدائے تعالی کی مخلوقات میں ہے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا پھر خدائے تعالیٰ نے میری جانب وحی فرمائی جو پھھودی فرمائی پھراس نے رات اور دن میں بچاس نمازیں میرے اوپر فرض فرما ئیں۔ میں ِ والیسی میں موی علیقال اللہ سے یاس آیا انہوں نے پوچھا آپ کے پرورد گارنے آپ کی امت بر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا دن رات میں پیچاس نمازیں۔موی علیاتلا نے کہاا ہے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف کی درخواست پیش کریں اس لئے کہ آپ کی امت اتن طافت نہیں رکھتی۔ میں نے بنی اسرائیل کی آز ماکش کی ہے اوراس کا امتحان لیا ہے۔حضور مگانٹیئے کے نے فرمایا تو میں نے جا ایس ما کرعرض کیا اے میرے پروردگارمیری امت پر آسانی فرما تو خدائے تعالیٰ نے میری امت سے یانج تمازی کم کردیں میں پھرموں موہا کے پاس آبادور کے سے پانچ نمازیں تم کردی کنئیں۔انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کا میں شاخت نہیں رکھتی آپ پھراہیے پروردگار کے پاس جا کر شخفیف جا ہیں۔حضور آنٹی این فرمایا کہ ہیں اسینے

2- عَنْ جَابِرِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكُ لِيَّ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبِنِي قُرَيْشُ قُمْتُ فِي 2- عَنْ جَابِرِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكُ لِي اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ اَنَا الْمُقَدِّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ اَنَا الْمُقَدِّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ اَنَا الْحَبُرُ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ اَنَا الْمُقَدِّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ اَنَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ اَنَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَطَفِقْتُ الْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ لِي مِنْ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَهُ لِي الللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَا لَهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لِي الللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي الللللْهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لِي اللللِهُ لَلْمُ اللَّهُ لِي اللللْهُ لِي الللللْهُ لَلْمُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ الللللِّهُ لِللللْهُ لِلْمُ اللَّهُ لِي الللللْهُ لَلْمُ اللللللْهُ لِلللللْهُ لَلْمُ اللللللْمُ لَلْمُ الللْهُ لَلْمُ اللللْمُ لَلْمُ الللللِهُ لِلللللْمُ اللللَّهُ لِللللللْمُ لَلْمُ الللللْمُ لَلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

"خضرت جابر ولا لفظ سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم علیہ المجاری کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قربیش نے (واقعہ معراج کی بابت) میری تکذیب کی تو بس (ان کوسوالات کا جواب دینے کیلئے) مقام حجر بیس کھڑا ہوا تو خدائے تعالیٰ نے بیت المقدی کومیری نگاہوں کے سامنے کرویا میں بیت المقدی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی نشانیوں کے بارے میں قریش کے سوالات کا جواب دیے رہا تھا "۔

اغتاه

1- حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى معراج جسماني موئي تقي اس لئے كه اگر معراج منامي ياروحاني

بوتى تو كفارقريش حضور الني يم كرنة جهلات اورنه بعض ضعيف الايمان مسلمان مرتد جوت ترج عقا كرنفى صفحه ١٠ اليس عداج في المنام او بالروح ليس مما نكر كل الانكار و الكفرة انكروا امر المعرج غاية الانكار بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك اصد

2- حضور سید عالم النیکا کو جا گئے میں جسمانی معراج ہونا برحق ہے۔ مکه معظمہ سے بیت المقدل تك سيركا الكاركرنے والا كافر ہے إور آسان كى سيركا الكاركرنے والا كمراہ بد ذین ہے۔اشعۃ اللمعات جلد اصفحہ ۵۲۵ میں ہے۔اسراءازم بحد حرام ست تام بداقصی ومعراج ازمسجداقصى ست تا آسان واسراء ثابت ست بنص قر آن ومنكرآل كافرست ومعراج بإحاديث مشهوره كمنكرال ضال ومبتدع ست يعنى مسجد حرام يسيم مبجراقصي تك اسراء ہے اور مسجد اقصى سے آنهان تك معراج ہے۔ اسراءنص قرآنی سے ثابت سہاں کا انکار کرنے والا کا فرہے اور معراج احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا انکار كرنے والا كمراه اور بدوين اورشرح عقائد سفى صفحه ١٠ ميں ہے۔المعواج لوسول الله عليه الصلوة و السلام في اليقظةِ بشخصه الى السماء ثم الى مشاء الله تعالى من العلى حق اي ثابت بالخبر المشهور حتى انه منكره يكون مبتدعار لینی حالت بریداری میں جسم اطهر کے ساتھ آسان اور اس کے او پر جہال تک خدائے تعالی نے جاہا سر کارافدی مگاٹیا کم کا تشریف لے جانا احادیث مشہورہ سے تابت ہے اس کا انکار کرنے والا بدرین ہے۔اورای کتاب کے صفحہ ان ایر ہے۔الاسسواء و هو من المسجد الحرام الى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب و المعواج من الإرض الى السماء مشهور - لين معدرام سع بيت المقدى تك رات میں بیرفرمانالطعی ہے قرآن مجیدے ثابت ہے (اس کامنکر گراہ ہے) اور زمین سے آسان تک میرفرمانا احادیث مشہورہ سے ٹابت ہے۔ (اس کامشر کمراہ ہے) اور سيدالفتهاء حضريت ملاجيون مُعَاللة فريات بين إن المعواج الى المسبحد الاقصى

حضور سید عالم منظیم کا المینی کا دوالت بیداری میں جسم اطهر کے ساتھ ایک بارخواب میں کئی بار معراج ہوئی۔ اشعة اللمعات جلد ۴ صفحہ ۱۵ میں ہے ۔ مختلف آمدہ است واقو ال علاء دریں باب کہ درخواب بودیا در بیداری و یک بار بودیا بار ہا سیح و مختار جمہور آن ست کہ بار ہا بودیک بار درخواب یعنی معراج خواب میں ہوئی تھی یا بیداری میں۔ بار در بیداری بودی بابر بار؟ اس باب میں علاء کے اقوال مختلف ہے۔ سیح اور جمہور علاء کا اور ایک بار ہوئی تھی با بار بار؟ اس باب میں علاء کے اقوال مختلف ہے۔ سیح اور جمہور علاء کا مختار سے کہ معراج کئی بار ہوئی تھی ایک بار بیداری میں اور کئی بارخواب میں۔

پھردوسطر کے بعد فرمایا کہ تحقیق آن ست کہ یکبار در یقظ بود بحسد شریف از مسجد حرام تا مسجد افضی واز آنجا تا آمهامن کاز آسان تا آنجا کہ خداخوست اگر در منام بود ہے باعث ایں ہمہ فنندوغوغا کی شد و باعث اختلاف وار تدادئی گشت ۔ بعنی تحقیق یہ ہے کہ معراج ایک بار حالت بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ ہوئی ۔ مسجد حرام سے مسجد اقضی تک اور وہاں سے مسال اور آسان سے جہاں تک خدائے تعالی نے جا ہا۔ اگر واقعہ معراج خواب میں ہوتا تو اس قدر فتندوفساد شور وغوغا کا باعث نہ ہوتا اور کا فروں کے جھگڑنے اور بعض مسلمانوں ہم کے مرتد ہونے کا سبب نہ ہوتا۔ (احد اللہ وا سام عند عند عند اللہ وا سام کے مرتد ہونے کا سبب نہ ہوتا۔ (احد اللہ وا سام عند)

اورتفييرخاز إن جلدرالع صفيه ١٠٠١ميل ي:

الحق الذي عليه المحلف النباس و معظم السلف و عامة الخلف من المتاخرين من الفقها و المحدثين و المتكلمين انه استرى بروحه و

صلولله **حسده** عارسيام

''بعنی بن وی ہے کہ جس پر کنٹیر صحابہ اکابر تا بعین اور عامہ متاخرین فقہا محدثین اور مشکلمین ہیں کہ سرکارا قدس خالئی آکوروح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی مٹالٹی آگے۔ اور حضرت ملاجیون عمین نے فرماتے ہیں:

الاصح انه كان في اليقظة وكان بجسده مع روحه وعليه اهل السنة و الجماعة فمن قال انه بالروح فقط او في النوم فقط فمبتدع ضال مضل فاسق (تنيرام يصفح ٢٣٠)

''صحیح یہ ہے کہ معراج جیتے جا گئے میں جسم اطہر کے ساتھ مع روح کے ہوئی۔ اہل سنت و جماعت کا بہی مسلک ہے ۔ تو جس نے کہا کہ معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی یاصرف خواب میں ہوئی تو وہ بددین ، گمراہ ، گمراہ گواور فاسق ہے'۔

### معجزات

1- عَنْ آنَسِ قَالَ إِنَّ آهُلَ مَكَةَ سَالُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ يُوِيَهُمْ الِيَّةَ فَارُاهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ يُوِيَهُمْ الِيَّةَ فَارُاهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ يُويِيهُمْ الْيَةَ فَارُاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

کے شخ

حضرت شخ عبدالحق محدث وبلوى بخارى عمينة في فرمايا انشقاق قمر بتحقيق واقع شده مرآن حضرت رامطً الله في مورات كرده اندآن را يجمع كثيرا زصحابه وتابعين وروايت كرده انداز الشاعة الشان جم غفيرا زائم حديث ومفسران اجماع دارند كهمرا ددرآيت كريمه افتتربت السّاعة و إنشق الْقَمَرُ جمين انشقاق ست كه جمزه آن حضرت واقع شدند آنكه در قيامت واقع شود وسياق آيت كريمه كه فرموده و إن يَتُووُ اليَّة يُعُوِ ضُوْ او يَقُولُوْ السِحْرُ مُّ مُسْتَمِرٌ - ولالت وارديم آن-

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ اللهُ عَلَيْكِ كَانَ يُوْ لَى اللهِ وَرَاسَهُ فِي حِجْوِ عَلَيْ فَلَمُ يُصَلِّ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اَصَلَيْتَ عَلَيْ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اصَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَايْتُهَا طَلَعَتُ وَ وَقَفَتُ عَلَى عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَايْتُها طَلَعَتُ وَ وَقَفَتُ عَلَى عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَايُتُها طَلَعَتُ وَ وَقَفَتُ عَلَى الْجَهَالِ وَ الْاَرْضِ وَ ذَلِكَ بِالصَّهْبَاءِ فِي خَيْبُو لَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

4- عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَمَرَ الشَّمُسَ فَتَاخَّرَتُ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ رَواه الطبراني في معجمة الأواسط بسند حسن-

(طبرانی شرح الشهٔ)اللملاعلی قاری علیدالرحمة البا، ی معینسم اله یاخ، بلد سیصفیرسا)

"حضرت جابر رہائی ہے مروی ہے کہ حضور علیقہ انتہا ہے سورج کو تھم دیا کہ پیجہ دہریہ چلنے سے رک جائے وہ فوراً رک گیا"۔

5- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذَا حَطَبَ اِسْتَنَدَ اللَّى جِذْعِ نَخُلَةٍ مِّنُ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنعَ لَهُ الْمِنْبُرُ فَاسْتُولَى عَلَيْهِ صَاحَتِ النَّخُلَةُ الْمِنْبُرُ فَاسْتُولَى عَلَيْهِ صَاحَتِ النَّخُلَةُ الْمِنْبُرُ فَاسْتُولَى عَلَيْهِ صَاحَتِ النَّخُلَةُ اللَّهِ النَّهِ عَنْدَهَا حَتَّى كَاذَتَ آنُ تَنْشَقَ فَنَزَلَ النَّبِي عَنْدُهَا حَتَّى النَّيْ كَاذَتَ آنُ تَنْشَقَ فَنَزَلَ النَّبِي عَنْدُهَا حَتَّى النَّيْ اللَّهِ فَجَعَلَتُ تَأِنَّ آنِيْنَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَى السَّقَوْتُ ( بَنَارَى الرَّيْ اللَّهِ فَجَعَلَتُ تَإِنَّ آنِيْنَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكِّتُ حَتَى السَّقَوْتُ ( بَنَارَى الْمُرْبِقِ اللَّهِ فَجَعَلَتُ تَإِنَّ آنِيْنَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكِّتُ حَتَى السَّقَوْتُ ( بَنَارَى الْمُربِقِ اللَّهِ فَجَعَلَتُ تَإِنَّ آنِيْنَ الصَّبِي اللَّذِي يُسَكِّتُ حَتَى السَّقَوْتُ ( بَنَارَى الْمُربِقِ اللَّهِ فَجَعَلَتُ تَإِنَّ آنِيْنَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكِّتُ حَتَى السَّقَوْتُ ( بَنَارَى الْمُربِقِ اللَّهِ فَجَعَلَتُ تَإِنَّ آنِيْنَ الصَّبِي اللَّذِي يُسَكِّتُ عَتَى السَّقَوْتُ ( بَنَارَى الْمُربِقِ اللَّهُ الْمُعَلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُنْ الْمُسْتِقُ الْمُ الْمُ الْمُتَلَاثُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسَاقِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْتِقَ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُسْتِقُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

" حسرت جابر روافنوا نے فر مایا کہ نبی کریم ملاقی آنج جد میں خطبہ پڑھتے تو تھجور کے اس تناپر جوستون ( کھمبا) کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا کمرلگا لیتے پھر جب منبر تیار ہوگیا اور حضور ملاقی آنہا س پر خطبہ پڑھنے کیلئے رونق افروز ہوئے تو وہ ستون جس سے فیک لگا کر آپ خطبہ فر مایا کرنے تھے فراق نبی میں جی اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے پھٹ جائے تو رسول مالی تی میں جی اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے پھٹ جائے تو رسول مالی تی میں جی اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے بھٹ جائے تو رسول مالی تی میں اور سے اس کیال تک کہ اس

ستون کو پکڑ کراپنے سینے سے لگالیا پھرائ ستون نے اس بچہ کی طرح رونااور بلبلانا شروع کیا جس کوسلی دے کر خاموش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کداس ستون کو قرار حاصل ہوا''۔

6- عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي عَلَيْ فَي سَفَرٍ فَاقَبُلَ اعْرَابِي فَلَمّا دَنَا قَالَ لَهُ وَسُفِرٍ فَاقْبُلَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ انَّ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ انَّ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ انَّ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ السّلَمَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ

''حضرت این عمر و النظائد نے فرمایا کہ ہم رسول کر یم طاقیتا کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا۔ جب وہ حضور طاقیتا کے قریب پہنچاتو آپ نے اس سے فرمایا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدائے واحد کے سواکوئی معبود نہیں اور محمطالی ایک خدائے واحد کے سواکوئی معبود نہیں اور محمطالی کے مندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیباتی نے کہا آپ کی باتوں پر محداث تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیباتی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے سوااور کون گواہی دے گا۔ حضور طاقیتا کے اس درخت گواہی دے گا۔ بیفر باکر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ آپ وادی کے کنارے تھے۔ وہ درخت کا بین کو چھاڑ تا ہوا چلا بیباں تک کہ آپ کے سامنے گھڑ ا ہوگیا۔ حضور علیہ ایسان کے آپ کے سامنے گھڑ ا ہوگیا۔ حضور علیہ ایسان کے اس سے تین بارگواہی کی کرختیفت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فر مایا اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر والی کے کا گیا''۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخُواءَ اعْرَائِي إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ بِمَا اعْرَفُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّخُلَةِ يَشْهَدُ النِّي رَسُولُ النَّهُ فَلَا أَنْ ذُعُونَ هَذَا الْعِذْقُ مِنْ هَذِهِ النَّخُلَةِ يَشْهَدُ النِّي رَسُولُ اللَّهِ فَلَكَ اللَّهِ فَلَكَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ فَلَكَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ فَلَكَ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ الللْمُعُلِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

8- عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُ الْأَيَاتِ بَرُكَةٌ وَ أَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُويُفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ سَفَرٍ فَقَلَ الْمَاءُ فَقَالَ الطُلُولُ ا فَضَلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاءُولُ وَسُولِ اللّهِ عَلَى الطَّهُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ الْمُهُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ ا

9- عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَ النَّبِي عَلَيْكُ النَّاسُ لَنَحُو ةَ قَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُو قَ فَتُوطَ فَالُوا لَيْسَ

عِنُدَنَا مَاءٌ نَتُوطَّأُ وَ لَا نَشُرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيُكُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْن آصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَطَّأْنَا قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَا مَائَةَ اَلْفِ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشَرَةَ مَائِةً.

( بخاری صفحه ۵۰۵ جلدا به مشکلوة صفحهٔ ۵۳۲)

'' حضرت جابر بن عبدالله طالعة أن فرمايا كصلح حديبيه كه دن لوگ پياسے <u>متص</u>اور حضور مناتی کے سامنے ایک بریالہ تھا جس ہے آب نے وضوفر مایا۔ تولوگ آپ کی جانب دوڑے حضور ملی تیکی ہے فرمایا کیابات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے یاس وضو کرنے اور بینے کیلئے یانی نہیں مگر صرف یہی جو آپ کے سامنے ہے تو حضور عَلِيْنَا إِبِيَامِ فِي اينا دست مبارك اسى پياله ميں ركھ ديا تو آپ كى انگليوں كے درميان سے چشموں کی طرح یانی البلنے لگا۔حضرت جابر شائٹیز کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے یانی بیااوروضو کیاحضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرے بوجھا كه آپ حضرات كتني تعداد ميں ہے؟ انہوں نے فرمایا كه اگر ہم ایك لا كھ بھی ہوتے تب بھی وہ یائی کافی ہوتا (اس وقت ) تو ہماری تعداد پندرہ سوتھی''۔ 10- عَنُ أَنْسٍ قَالَ اتِي النّبِي عَلَيْتُ بِإِنَاءٍ وَ هُوَ بِالزُّورَاءِ فَوَضَعَ يَذَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِهٖ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِلأنس كُمْ كُنتُمْ قَالَ ثَلَتَ مِأْنَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَثِ مَائَةٍ . (بناري،٥٠٨ جلدام كلوة ٥٠١٥) "حضرت الس والنفظ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم مالاتیم کے یاس يانى كاايك برتن لايا كمياحضوراس وفت مقام زوراء مين تشريف فرما يتهدآب نے مقدس ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو یانی حضور ملائید کم کی انگلیوں کے درمیان سے البلنے لگا جس سے تمام لوگوں نے وضو کیا حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوجھا کہ اس وقت آپ کتنے تنے؟ انہوں نے فرمایا تین سویا تین

1 1 - عَنْ عَلِيّ ابْنِ اَبَى طَالِبِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقَبَلَهُ جَبَلُ وَّلَا شَجَرُ إِلَّا وَهُو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا رَسُولَ أَ اللهِ (رَنْهُ) وارِي مِعَلَوْة مَنْو مِهِ.

" حضرت جا ر النظار نے فرمایا کہ ہم حضور علینا النظام کے ساتھ جارہ سے کہ ایک بے آب و گیاہ وادی لینی میدان میں از ہے۔ حضور طالنظیم قضائے حاجت کیلئے تشریف لیے گئے لیکن پردہ کی کوئی جگہ آپ کونہ کی۔ اچا تک آپ کی نظر اس وادی کے کنارے دو درختوں پر پڑی حضور طالنظیم اس سے ایک کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر (درخت سے ) فرمایا کہ بھم خدا میر سے ساتھ چل تو وہ درخت اس اونٹ کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں نگیل بندھی رہتی ہے اور اسپنے ساربان کی کے طرح چل پڑا جس کی ناک میں نگیل بندھی رہتی ہے اور اسپنے ساربان کی

اطاعت کرتاہے بہاں تک کہ حضور سکا تیز آئا کی دوسرے درخت کے پاس تشریف لے گئا دراس کی شاخ پکڑ کرفر مایا اے (درخت) تو بھی بحکم الہی میرے ساتھ چل تو وہ ہمی بہلے درخت کی طرح حضور شکا تیز آئے کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ حضور شکا تیز آئیا ان درختوں کے درمیان کی جگہ میں پہنچ تو فر مایا کہ (اے درختو) تم دونوں بحکم الہی آپ میں میں ال کرمیرے لئے پردہ بن جاؤتو دونوں ایک دوسرے سے ل گئے (اور حضور میں کرمیرے لئے پردہ بن جاؤتو دونوں ایک دوسرے سے ل گئے (اور حضور فی ان ورختوں کی آڑ میں تضائے حاجت فر مائی ۔حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس مجیب واقعہ کو دیکھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ آٹھی اچا تک میں نے دیکھا کہ حضورا قدس می اللہ تھے ہوئی درخت حضورا قدس می اللہ تھے ہوئی۔ کہ حضورا قدس می اللہ تھے ہوئی درخت کہ حضورا قدس می اللہ تھے پر کھڑے ہوئی۔

#### اننتاه

1- انبیائے کرام عَلِیَّالِیُّایُ سے دعوائے نبوت کی تائید میں جوبات خلاف عادت ظاہر ہو اسے مجردہ کہتے ہیں۔ حضرت میرسید شریف جرجانی بیٹائیڈ فرماتے ہیں: المعجزة امر خارق للمعادة داعیة الی النحیر و السعادة مقرونة بدعوی النبوة قصد به اظهار صدق من ادی ان رسول من الله۔ (العریفات ۱۹۵)

2- حضرات انبیائے کرام میلیم کے مجزات کا مطلقاً انکار کرنے والا کا فر ملحداور زندیق ہے۔

3- جو مجزه دلیل قطعی سے تابت ہو جیسے معراج کی رات میں سیدعالم اللیڈیم کامسجد حرام سے معجزات میں سیدعالم اللیڈیم کامسجد حرام سے معجداقطبی تک کی سیر فرمانا اس برایمان لانا فرض ہے اس کامنکر کا فرہے۔

(اشعة اللمعات جلدم، صغيه ١٥٢٧)

4- جومجمزه احادیث مشہورہ سے ثابت ہوجیے''سرکارِ اقدس کا تیا کا معراج کی رات میں اسانوں کی سیرفرمانا''اس کا مانتالازم وضروری ہےاوراس کا منظر گمراہ بدند ہیں ہے۔ آسانوں کی سیرفرمانا''اس کا مانتالازم وضروری ہے اوراس کا منظر گمراہ بدند ہیں ہے۔ (تنبیراحمہ صفحہ۳۱۸)

5- جومجز وخروا حدسے ثابت ہوخواہ علی وجدالقو ۃ باعلی وجدالضعف فضائل میں وہ بھی معتر ہے۔

6- ابنیائے کرام بیر سے قبل اظہار نبوت جو بات خرقِ عادت کے طور پر صادر ہوا ہے۔
ار باص کہتے ہیں۔حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری عبداللہ فرماتے ہیں:خوارق
عادت کہ پیش از ظہور نبوت ظاہر شدآ ل راار باصات گوئند۔ (اعد اللمعات جلد ہم سفیا ۵۸)

### كرامت

أبن عُمَّرُ أَنَّ عُمْرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ بَعَتَ جَيْشًا وَ آمَّرَ عَلَيْهِمُ رَجُلًا يَدُعَى ابْنِ عُمَّرُ الله تَعَالَى عَنْهُ بَعَتَ جَيْشًا وَ آمَّرَ عَلَيْهِمُ وَجُلًا يَكِينُ لَقِينًا عَدُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمَهُمُ الله تَعَالَى مِن الْجَيْشِ فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِينًا عَدُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمَهُمُ الله تَعَالَى الْجَبَلِ فَاسْنَدَنَا ظَهُورُنَا إلى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمُ الله تَعَالَى ( يَهِنَ مَعْلَة صَعْدَ ٢٥)

" حضرت ابن عمر فرائی ناست روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم مرفائی نے ایک لشکر
(نہاوند کی طرف) بھیجااور اس لشکر پرایک مردکوسپد سالا رمقرر فرمایا جن کوساریہ کہا
جاتا تھا۔ تو (ایک روؤ) جب کہ حضرت عمر مرفائی ن (مدینه شریف میں) خطبہ پڑھ
رہے تھے یکا یک آپ بلند آواز میں فرمانے لگے اے ساریہ! بہاڑ کی پناہ لو۔ چند
روز کے بعد لشکر ہے ایک قاصد آیا تو اس نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! مارے ممارے وشمن نے ہم پر حملہ کیا تو اس نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! مارے وشمن نے ہم کوشکست دی پھراجا تک ہم نے ایک پیکار نے والے کی آواز کی کہا ہے ساریہ! بہاڑ کی طرف اپنی پشت کر لی (اور وشمن سے لڑے)
مار ہے! بہاڑ کی پناہ لوتو ہم نے بہاڑ کی طرف اپنی پشت کر لی (اور وشمن سے لڑے)
بھرفدائے تعالی نے دشمنوں کوشکست دی"۔

2- عَنِ ابْنِ الْمُنْكِدِ آنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُطاً الْجَيْشَ فَإِذَا هُوَ إِلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ آمُرِى الْآلِهِ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ آمُرِى اللّهِ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ آمُرِى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

كُنْتَ وَكُنْتَ فَاقْبُلَ الْاسَدُ لَهُ بَصْبَصَهُ حَتَى قَامَ إِلَى جَنْبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهُولِى إِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِى إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ صَوْتًا اَهُولِى إِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِى إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْاسَدُ (مَثَلُوة صَوْهِم ٥)

''حضرت این منکدر رفانین سے روایت ہے کہ حضرت سفینہ رفانین جورسول کریم علین البتا ہے غلام منے (ایک مرتبہ) سرزمین روم میں اسلامی لشکر ( تک پہنچنہ) کا راستہ بھول گئے۔ یا قید کر دیئے گئے تھے تو اسلامی لشکر کی تلاش میں نکل بھاگے۔ اچا تک ایک شیر سے ان کا سامنا ہو گیا تو آپ نے شیر سے فر مایا اے ابو حارث! میں سرکاراقد س فائین کا غلام ہوں میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو شیر (کتے کی طرح) وم ہلاتا ہوا قریب آکر حضرت سفینہ کے پہلومیں کھڑا ہو گیا (اور ساتھ ساتھ چلتا رہا) جب شیر کسی چیز کی آواز سنتا تو اس طرف دوڑ پڑتا بھرواپس آگران کے پہلومیں چلے لگتا یہاں تک کہ حضرت سفینہ اسلامی لشکر تک پہنچ گئے بھر

3- عَنُ أَنَسَ آنَ السَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ وَ عَبَّادَ بُنَ بَشُرٍ تَحَدَّثَا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَي فَي لَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الطَّلْمَةِ ثُمَّ فِي كَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الطَّلْمَةِ ثُمَّ حَرَجًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَنْقَلِبَانِ وَبِيدِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةً فَاضَاعَتُ عَصَا اَحَدِهِ مَا لَهُمَا حَتَى مَشَيَا فِي ضَوْءِ هَا حَتَى إِذَا افْتَرَقَتُ فَا الطَّرِيْقُ اَضَائَتُ لِلْاَحْرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ هَا حَتَى اللَّهُ مَا تَعْدَدُ مَنْ اللَّهِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ هَا حَتَى اللَّهُ مَا تَعْدَدُ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَى بَلَعَ الْفَلَادَ (بَعَارَى مَصَوْءَ صَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَى بَلَعَ الْفَلَدُ (بَعَارَى مَصَوْءَ صَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَى بَلَعَ الْفَلَدُ وَاعْدِ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ عَصَاهُ عَلَيْهُمَا فِي صَوْءِ عَصَاهُ عَنْدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُمَا فِي صَوْءِ عَصَاهُ وَلَمُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُمَا فِي صَوْءِ عَصَاهُ وَمَ عَنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمَا فِي صَوْءِ عَصَاهُ وَمِنْهُ مَا الطَّرِيقُ الْمَاكِ فَى صَوْءِ عَلَى الْعَلَالُهُ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَل

"حضرت انس والتنوز سے روایت ہے کہ اسید بن تفییر اور عباد بن بشر والتخوانی کریم مالٹی کی سے اپنے کسی معاملہ میں ایک بہر رات گزرنے تک گفتگو کرتے رہے وہ رات بہت تاریک تھی۔ پھروہ لوگ اپنے گھروں میں واپس ہونے کیلئے رسول کریم مالٹی کی بارگاہ سے نکلے اور دونوں حضرات کے ہاتھ میں جھوٹی جھوٹی لاٹھیاں تھیں

پھران میں سے ایک صاحب کی لاکھی دونوں کیلئے روشن ہوگئی بعدہ وہ دونوں کے حضرات لاٹھیوں کی روشن میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب دونوں کاراستہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ ہوا تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی پھر ہرایک اپنی اپنی لاٹھی کی روشن میں ایٹ گھر والوں تک پہنچ گیا''۔

#### اغتباه

1- ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہوا ہے کرامت کہتے ہیں اور عام مومنین سے ایسی بات صادر ہوتو اسے معونت کہتے ہیں اور بیباک فاسق و فاجریا کا فرسے جوان کے مواقف ظاہر ہوتو اس کواستدراج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہوتو اہانت کہتے ہیں۔ (بہارشریعت حصدا)

2- کرامت حق ہے اس کا انکار کرنے والا گراہ اور بدیذہب ہے۔ شرح فقد اکبر صفحہ ۹۵ میں ہے الکر امات للاولیاء حق ای ثابت بالکتاب و السنة اولیائے کرام سے کرامتوں کا صادر ہونا حق ہے بعنی قرآن و حدیث سے ٹابت ہے۔ اور حضرت شیخ عبد الحق محدث وبلوی بخاری میں شید فرماتے ہیں۔ اہل حق انفاق در اند برجواز وقوع از اولیاء دلیل بروقوع کرامت کتاب وسنت وتو اتر اخبارست از صحابہ ومن بعد ہم تو اتر معنی یہ بعنی اہل حق میں ادا کی اور سنت وقوات از اولیاء دلیل بروقوع کرامت کتاب وسنت وتو اتر اخبارست از صحابہ ومن بعد ہم تو اتر معنی یہ بعنی اہل حق میں کیا دور سے کہ اور سے کا دور سے کیا ہے۔ اس میں اندانہ کیا ہوئی اور اندانہ کیا ہوئی کے اور اندانہ کیا ہوئی کا دور سے کہ دور سے کیا ہوئی کا دور سے کیا ہوئی کیا گوئی کا دور سے کیا ہوئی کیا کہ دور سے کیا ہوئی کا دور سے کیا ہوئی کا دور سے کیا ہوئی کا دور سے کہ دور سے کیا ہوئی کا دور سے کیا ہوئی کیا گوئی کوئی کے کا دور سے کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کا دور سے کیا ہوئی کا دور سے کا دور سے کا دور سے کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کا دور سے کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی

لیعن اہل حق اس بات پرمتفق ہیں کہ اولیاء کرام ہے کرامت کاظہور ہوسکتا ہے۔ اور اللہ والوں سے کرامت کاظہور ہوسکتا ہے۔ اور اللہ والوں سے کرامتوں کا صا در ہونا قرآن وحدیث سے ٹابت ہے اور صحابہ و تابعین کی مسلسل خبروں سے بھی واضح ہے۔ (افعۃ اللمعات جلد چہارم صفحہ ۵۹۵)

3- ولى وه مسلمان ہے جو بقدر طافت بشرى ذات وصفات بارى تعالى كاعارف بوء احكام شرع كا پابند بواور لذات شبوات بين اشهاك نه ركمتا بوجيها كه شرح عقائد شي بين اسماك نه ركمتا بوجيها كه شرح عقائد شي بين اسمال و صفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصبي المعرض عن الانهماك في على الطاعات المجتنب عن المعاصبي المعرض عن الانهماك في اللذات و الشهوات اورافعة اللمعات جلد چهارم صفي ٥٩٥ من ہے: ولى كس ست

که عارف باشد بذات وصفات طاقت بشری و مواظب باشد براتیال طاعت و ترک منهیات درلذات و شهوات و کامل باشد در تقلی کی وا تباع بر حسب تفاوت و مراتب آن - 4 ولی وی فخض بوسکتا ہے جس کا عقیدہ ند بہب اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوکوئی مرتد یا بد ند بہب مثلاً ویو بندی، وہائی، قادیانی، رافضی اور نیچری وغیرہ ہرگز ولی نہیں ہوسکتا۔ 5 ولیائے کرام وصالحین عظام کا فیض بعد وصال جاری رہتا ہے۔تفییر عزیزی پیم صفحہ منیں ہے۔از اولیائے مدفو نین و دیگر صلحائے مونین انتفاع واستفادہ جاری ست و آنہا رافاوہ واعانت نیز متصور۔ اولیاء راہست قدرت از اللہ تیر جستہ باز گرد اندنے راہ

علمغيب

1- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَقَامًا فَا حَبَرَنَا عَنْ بَدَءِ الْخَلْقِ عَنْ عُدَةً الْخُلُقِ حَتْى دَخَلَ الْهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَ اَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَٰلِكَ مَنْ حَفِظَةً وَ نَسِيَةً دَٰ بِهُ الْمُعْدَة صَوْدٍ ١٥) حَفِظةً وَ نَسِيَةً مَنْ نَسِيَةً د (بَمَارِي صَوْعَ ١٥٥ جَلِدا مِصَوْدَة صَوْدٍ ١٥٥)

' دحضرت فاروق اعظم والنفط فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ النہ ہم لوگوں (کے مجمع) میں کھڑے ہوئے تو حضور ملیہ فی استے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ فی اسے جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی ہمیں خبر میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی ہمیں خبر دے دی۔ (حضور ملیہ فی اور کھا اس میں) جس نے اس بیان کو یا در کھا اس نے یا در کھا اس میان کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

معلوم ہوا کہ سرکار اقدی شاھیا کے مخلوقات کی پیدائش سے لے کرجنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک سارے حالات کاعلم ہے۔

2- عَنْ اَبَى زَيْدٍ يَعْنِى عَمَرُو ابْنَ انْحَطَبَ الْانْصَارِيّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْفَجْرَ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهُرُ فَنَزَلَ

فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْسَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَّتِ الشَّمُسُ فَٱخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَٱعُلَمُنَا ٱخْفَظُنَا۔ (سلم جلدہ صفحہ ۲۹۰)

" حضرت ابوزید یعنی عمر و بن اخطب انصاری دانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ انہا کے جمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوکر ہمارے سامنے تقریر فرمائی یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آگیا پھر منبر سے تشریف لا کر نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے پھر ہمارے سامنے تقریر فرمائی یہاں تک کہ عفر کی نماز کا وقت آگیا پھر منبر پر تشریف لے گئے یہاں وقت آگیا پھر منبر سے از کر نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تو اس تقریر میں جو پچھ ہوا اور جو پچھ ہونے والا ہے تمام واقعات کی حضور منافی آئی ہوئی خبر دے دی تو ہم لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جے حضور منافی ہوئی خبرین یا دہیا دیں۔

معلوم ہوا کہ حضور سیدعا کم ٹائنڈیم کوما کان و ما یکون کاعلم ہے بینی آپ گذشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات جانتے ہیں۔

3- عَنْ ثَوْبَنانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهَ زَواى لِى الْآرُضَ فَرَايُتُ وَعَنْ ثَوْبَالُ الْمُورِيَّ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهَ زَواى لِى الْآرُضَ فَرَايُتُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

"خضرت توبان رئی نی نے کہا کہ حضور می نیکو کے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لئے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق سے مغرب تک زمین کاتمام حصد کیولیا"۔

4- عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ وَاللّهِ لَا أَدُرِى آنَسِى أَصْحَابِى آمُ تَنَاسُوا وَاللّهِ مَا تَوَكَ رَسُولُ اللّهِ مَا تَوَكَ رَسُولُ اللّهِ مَا لَكُونَا مَنْ مَعَةً ثَلَثَ رَسُولُ اللّهِ مَاللّهِ مَنْ مَعَةً ثَلَثَ مَا يُولِ فَتَنَةٍ إلى آنُ تَنْقَضِى الدُّنْيَا يَبُلُغُ مَنْ مَعَةً ثَلَثَ مَا يُولِ فَصَاعِدًا إلَّا قَدُ سَمَّاهُ لَنَا بِإِسْمِهِ وَ إِسْمِ آبِيهِ وَ إِسْمِ قَبِيلَتِهِ

(ابوداوُدرمنگلوة صغيها م)

''حضرت ابوط نیفه بنائیئ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی تتم بیں نہیں کہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں ( آج ہے) دنیا سے ختم

ہونے تک جتنے فتنہ انگیزلوگ پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد تین سو سے زا کدہوگی خدائے تعالی کی شم حضور تا نیکی کے جمیں ان کا نام ، ان کے باپ کا نام اور ان کے خاندان کانام (سب پھے) بتادیا"۔

معلوم ہوا کہ حضور شائنڈ کم کاعلم تمام کلیات اور جزئیات کو گھیرے ہوئے ہے کہ آپ نے ، آئندہ پیدا ہونے والے فتنہ انگیزوں کے نام، ان کے باپ کا نام اور ان کے فنیلہ کا نام لوگوں ہے بیان فرمایا۔

5- عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ زَيْدًا وَ جَعْفُواً وَ ابْنَ رَوَاحَةَ النَّاسَ قَبْلَ آنْ يَاتِيَهُمْ خَبُرُهُمْ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ جَعُفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيْبَ وَ عَيْنَاهُ تَذُرِ فَان حَتَّى آخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللّهِ يَعْنِي خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ حَتّى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ۔

(بخاری مشکلوة صفحه ۵۱۳)

'' حضرت انس بنائنیٔ نے فر مایا که سر کارافتدس منائنی کیم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحه بنی تنفیز کی شہادت کی خبر آنے سے بہلے ان لوگوں کے شہید ہو جانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زیدنے حصنڈ اہاتھ میں لیا اور شہید کئے گئے يجرح خنذب كوجعفر نے سنجالا اور وہ بھی شہيد ہو گئے بھرابن رواحہ نے حجھنڈ ہے كوليا اوروہ بھی شہید کئے گئے۔آپ میدواقعہ بیان فرمارہے متھے کہ آتھوں سے آنسو جاری ہتھ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جھنڈے کو ایسے مخص نے لیا جو خدائے تعالی کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے بعنی حضرت خالد بن ولید (نے حِصندُ اليا اور خوب تھمسان كى لڑائى كرئے رہے) يہاں تك كم الله تعالىٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ''۔

و معلوم ہوا کہ ساری و نیا کے خالات حضور ملاقید کم نگاہ کے سامنے ہیں جنگ موند شام میں ہورہی تھی حضور ملاقت بل کے حالات مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ملاحظہ فر مارہے تھے'۔

6- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِحَائِطٍ مِّنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ آوُ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنَ يُعَذَّبَانِ فِي قَبُّوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَا يَعُذَّبَانِ فِي قَبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ آحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ آحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحْدُومِ مَنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحْدُومُ مَنْ بَوْلِهِ وَكَانَ اللهِ عَرْيَدَةٍ فَكَسَوهَا كِسُرَيَّ فَوَضَعَ الْاَجْرِيْدَةٍ فَكَسَوهَا كِسُرَيَّ اللهِ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مَا لَهُ يَكُومُ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَا يَعْدَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسُرَةً فَقِيلً لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كَسُرَةً فَقِيلً لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعُ لَا مَا لَمُ تَنْبَسَا ( بَعَارِي مِنْهُمَا عَالُمُ تَنْبُسَا ( بَعَارِي مِنْهُمَا عَالُمُ اللهُ مِنْ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَا لَهُ اللهِ لَهُ اللهُ اللهِ لَهُ اللهُ اللهُ

" دعفرت ابن عباس برائی است کے تو دوآ دمیوں کی آوازی بن بران کی قبروں میں سے کی باغ سے سے کی باغ میں تشریف لے گئے تو دوآ دمیوں کی آوازی جن بران کی قبروں میں عذاب ہور ہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہور ہا ہے مگر کسی بری بات پر نہیں۔ پھر فرمایا ہاں (خدائے تعالیٰ کے نزدیک بری بات ہے) ان میں سے ایک تو اپنے بیشاب سے نہیں بچنا تھا اور دوسرا چنلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی ترشاخ منگوائی اور اس کے دوئلڑے کے اور ہرایک کی قبر پر ایک ایک مکل ایک کھجور کی ترشاخ منگوائی اور اس کے دوئلڑے کے اور ہرایک کی قبر پر ایک ایک مکل ایک کھڑار کھ دیا۔ حضور مگا نے عرض کیا گیایارسول الله ملی تی تھی کھیا جوں کیا؟ فرمایا امید ہے کہ جب تک بیشا فیس خشک نہ ہوجا کیں ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ

- اندرجوعذاب ہوتا کے نگاہ کیلئے کوئی آرنبیں بن سکتی یہاں تک کہ زمین کے اندرجوعذاب ہوتا ہوتا ہے اسے آپ ملاحظہ فرماتے تھے۔
- 2- حضور طُلِیْدِیَمُ کُلُوقات کے ہر کھلے اور چھیے کام کود کیھر ہے ہیں کہ اس وفت کون کیا کررہا ہے اور پہلے کیا کرتا تھا چنا نچہ آپ نے فرمادیا کہ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسر اپییٹا ب سے نہیں بچنا تھا۔
  - 3- حضور مَا لَيْنَا لِهِ بِهِ كَاعِلاجِ بِهِي جائية بِين كَهْبِر بِرِشاخِين ركودين تا كه عذاب بلكا بوجائية -م
- 4- قبروں برسبزه اور پھول وغیرہ ڈالناسنت سے تابت ہے کہ اس کی تنہیج سے مردہ کوراحت

ہوتی ہے۔

5- قبر پرقرآن کی تلاوت کیلئے حافظ بٹھا نا بہتر ہے کہ جب سبزہ کے ذکر سے عذاب ہلکا ہوتا ہے توانسان کے ذکر سے ضرور ہلکا ہوگا۔

6- اگرچہ خشک ور چیز نہیج پڑھتی ہے مگر سبز ہے کی تبیج سے مردہ کوراحت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے ہی بے دین کی تلاوت قرآن پاک کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں کفر کی خشکی ہے اور مومن کی تلاوت مفید ہے کہ اس میں ایمان کی تری ہے۔

7- سبره گنهگاروں کی قبر پر عذاب ہلکا کرے گا اور بزرگوں کی قبروں پر تواب و درجہ معھائے گا۔

7- عَنْ آبِی هُزَیْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ فَالَ هَلْ تَرَوُنَ فِبْلَتِی هَهُنَا فَوَ اللَّهِ مَا یَخُوهُ فَالَ هَلْ تَرَوُنَ فِبْلَتِی هَهُنَا فَوَ اللَّهِ مَا یَخُوهُ فَی عَلَی خُشُوعُ کُمْ وَ لَا رُکُوعُکُمْ اِیِّی لَا رَائکُمْ مِنْ وَّرَاءِ طَهُرِیْ۔ (بِخَارِی مِنْ اِبْلِدا)

'' حضرت ابو ہریرہ وظائنی نے کہا کہ رسول کریم سکھنے اندر مایا کہ میں ہے ہوکہ میرا قبلہ بیاہ بیاہ بیام بخدا مجھ پرنہ تمہارا خشوع بوشیدہ ہے اور نہ رکوع۔ میں تمہیں اپنی پیٹے کے چھے سے بھی دیکھا ہوں''۔

معلوم ہوا کہ حضور طاقی کے مقدس آنگھیں عام آنگھوں کی طرح نہ تھیں بلکہ حضور آگے پیچھے اوپر بیچے اور اندھیر ہے اجالے میں مکسال و میصنے تھے یہاں تک کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے حضور طاقی کی اسے بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔

8- عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءً ذِنْبُ اللي رَاعِي عَنَم فَاحَذَ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهُ الرَّاعِي عَنَم فَاحَذَ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَى اِنْتَزَعَهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الذِّنْبُ عَلَى تِلْ فَافْعَى وَ اسْتَشْفَرَ وَقَالَ قَدُ عَمِدُتُ اللّي دِزُقِ رَزَقَنِيهِ اللّهُ تَعَالَى اَحَذُتُهُ ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِينى فَقَالَ الذِّنُ التَّوَعُتَهُ مِينى فَقَالَ الدِّنُ اللّهِ إِنْ رَايَتُ كَالْيُومِ ذِنْبٌ يَتَكَلّمُ فَقَالَ الذِّنْبُ اَعُجَبُ مَنَ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخُلَاثِ بَيْنَ الْحَرَّ تَيْنِ يُخْيِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَ مَا هُو مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخُلَاثِ بَيْنَ الْحَرَّ تَيْنِ يُخْيِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَ مَا هُو

كَائِنٌ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًّا فَجَاءَ اللَّيْ النَّبِي عَلَيْكُ فَأَخْبَرَهُ وَ ٱسْلَمَ. (مُثَارُة صَفِيهِ ٥)

مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَدَا اللهِ عَلَمُ اللهُ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(مشكلوة منوسه)

'' حصرت انس بنائنی نے کہا کہ حضرت عمر مالینی نے فرمایا کہ خصور علیہ التا ہے۔ جنگ بدر سے ایک روز پہلے ہم لوگوں کو وہ تمام مقامات دکھاؤ سیتے متھے جہاں بدر کی

لڑائی میں شریک ہونے والے مشرکین قتل ہوئے چنانچہ آپ نے فرمایا دیکھوکل انشاء اللہ بہاں فلاں قتل ہوکر انشاء اللہ بہاں فلاں قتل ہوکر گرمرے گا اور کل انشاء اللہ بہاں فلاں قتل ہوکر گرے گا۔ حضرت عمر فرالفیڈ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس نے رسول الله مثالی فیڈ کم کوئی کے ساتھ بھیجا ہے کہ جومقا مات حضور کا لیڈ کی بتا دیئے بتھان سے ذرا بھی شجاوز نہیں ہوا یعنی وہ کا فراسی جگہ مارے گئے جوجگہ حضور علیتا اپنیا ہے نہا دی تھی۔ پھران کا فروں کو کوئو کیں کے اندر تیلے اوپر ڈال دیا گیا ''۔

معلوم ہوا کہ حضور کوبِ آئی آڈ ضِ تَ مُ وَ تَ ( کہ کون کس جگہ مرے گا) کا بھی علم ہے چنا نجہ میدان بدر میں آپ نے فرما دیا کہ انشاء اللہ کل یہاں فلال شخص قبل ہو گا اور یہاں فلال شخص مرے گا۔ پھر دوسرے روز حضور کا تیا ہے فرمانے کے مطابق ہوا یعنی جو مقامات آپ نے بتادیے تھے ان سے ذرا بھی تجاوز نہیں ہوا۔

#### انتتإه

1- علم غیب ان با توں کے جانے کو کہتے ہیں کہ جن کو بندے عادی طور پراپی عقل اور اپنے اللہ اللہ علیہ معلوم نہ کرسکیں۔تفییر کبیر جلداول صفح ہم کا میں ہے۔ال عیب ہو اللذی یکون غائبا عن المحاسة۔اھ

2- قرآن مجيدياره ٢٩ركوع ١٢ ميں ہے:

علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى الْغَيْبِ آحَدَ الْإِلَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ. على الْغَيْبِ آحَدَ الْإِلَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ. (سرة مزل: ٣٧-٣٧)

' فیب کا جانے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے بہندیدہ رسولوں کے'۔ (ترجمہ کنزالا بیان)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں کوغیب برقابودیتا ہے اور جسے غیب برقابودیتا ہے وہ غیب ضرور جانتا ہے تو تابت ہوا کہ رسول غیب ضرور جانتے ہیں۔اس لئے کہ آیت کریمہ کا خلاصہ اگر تعمول مظاہر علی العیب (صغرای) ہے۔ تو تابت ہوا کہ الوسول یعلم الغیب۔ اگر تعمول مظاہر علی العیب (صغرای) ہے۔ تو تابت ہوا کہ الوسول یعلم الغیب۔

3- امام غزالی مِنظِینَ فرماتے ہیں۔ إِنَّ لَهُ صِفَةً بِهَا يُدُدِكُ مَا سَيَكُونُ فِي الْغَيْبِ۔ كَامِ مِن الْعَيْبِ فَي الْغَيْبِ لَي الْعَيْبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

بارگاہِ رب العالمین جل جلالہ میں وعاہے کہ اے مولائے کریم! احادیث ومسائل کے اس مجموعے کو پیارے مصطفیٰ من اللہ میں مصدقہ میں اپنی رضا کیلئے قبول فرما ہمیں ہمارے تمام برا دران اہل سنت کو امتباع سنت کی تو فیق عطافر ما اور اس مجموعہ سے بدند ہموں اور بے مملوں کو قبہ کی تو فیق عطافر ما کی نعمت نصیب فرما ۔ اِنگ عَلی شکی عِ قَدِیْو وَ بِا جَابَة دُعُونَهُ عَدِیْد ۔ دُعُونَهُ اللہ عَدید ۔ دُعُونَهُ اللہ عَدید ۔

اللهم بديع السموات والارض ذالجلال و الاكرام خالق الليل و النهار اسئلك ان تصلى و تسلم على اول خلق الله سيدنا محمدن المصطفى و على اله و صحبه و اصوله و فروعه ابنه الغوث الاعظم الجيلاني اجمعين و اخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين -

جلال الدين احمد امجدي خادم دارالعلوم فيض الرسول براؤن شريف صلع بستى ۱۲ جمادى الاخر ۱۹ سا همطابق ۲۱ اگست ۱۹۹۱ء روز دوشنبه مهارک

**ૠ**.....ૠ

## مصادرومراجع

''انوارالحدیث' درج ذیل کتابوں کی اصل عبارتوں سے مزین ہے۔ 1۔ قرآن مجیدابتدا کے نزول 610ء انتہائے نزول 9 ذی الحجہ 10 ھ مطابق 632ء

#### كتب تقاسير

| (2606-544)        | امام محمر فخرالدين رازي قدس سره                   | 2 تفبيرخازن          |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| ىرە ( -685ھ)      | قاضى ناصرالدين ابوسعيد عبدالله عمر بيضاوي قدس     | 3 تفسير بيضاوي       |
| يىرە (668–725ھ)   | علاءالدين على بن محمد بغدادي بن ابو بكرسيوطي قدر  | 4 تفييرخازن          |
| (±911-849)        | جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابو بكرسيوطي قدس سره     | 5 تفييرجلالين        |
| (2864-791)        | جلال الدين بن احمحلي شافعي فندس سره               |                      |
|                   | عارف بالله شيخ احمرصاوي مالي قدس سره              | 6 تفييرصاوي          |
| (1130-1048ھ)      | شيخ احمدالشهير بهملاجيون مالكي قدس سره            | 7 تفيرات احديه       |
| (239-1159)        | شاه عبدالعزيز محدث دہلی قدس سرہ                   | 8 تفيرعزيزي          |
| بىرە (1300–1367ھ) | ن استاذ العلماء سيدمحد نعيم الدين مرادآ با دى قدس | 9 تفسيرخزائن العرفار |
|                   | کتپ احادیث                                        |                      |
| (256-194)         | ابوعبدالله محمد بن الملعيل بخارى قدس سره          | 10 بخاری             |
| (261-204)         | ابوالحسين مسلم بن حجاج تشيري قدس سره              | 11 مسلم              |
| (275-202)         | ابوداؤدسليمان بن اشعث سجستاني قدس سره             | 12 ابوداؤر           |
| (279-209)         | ابوليسي محربن عيسى ترندى قدس سره                  | 13 ترندي             |
| (215)             | الوعبدالرحن احدين شعيب نسائي قدس سره              | 14 نسائي             |
| (273-209)         | الوعبدالله محربن بزيدبن لحة قزوي قدس سره          | 15 اين ماجيد         |
| (2179-93)         |                                                   | 16 مؤطالهام ما لک    |
| (#255-181)        | ابوجم عبدالله بن عبدالرحن دارمي قدس سره           | 17 داری              |

| (2587-)       | ملك العلماء ابو بكربن مسعود كاساني قدس سره                           | 37. بدائع الصنائع                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (2970-926)    | شيخ زين الدين الشهير بابن تجيم قدس سره                               | 38 <i>. بر</i> الرائق            |
| (2710-)       | ابوالبركات عبدالله بن احمد النسفى قدس سره                            | 39 كنزالد قائق                   |
| ره (861-788ھ) | شيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد الشهير بابن البمام قدس              | 40 فتخ القدري                    |
| (2593-511)    | شيخ بربان الدين ابوالحن على مرغينا ني قدس سره                        | 41 مارابير                       |
| (2782-710)    | امام المل الدين محمد بن محمود بابرتي قدس سره                         | 42 عنامير                        |
| . (, -, )     | امام جلال الدين خوارزي كرلاني قدس سره                                | 43 كفاسير                        |
| (2014-)       | ملاعلی قاری بن سلطان محمه هروی قندس سره                              | 44 شرح فقاسير                    |
| (\$\pi747-\)  | صدرالشرعيه عبداللدبن مسعود قدس سره                                   | 45 شرح وقامير                    |
| (1264)        | ابوالحسنات مولانا عبدالحي فرنگي محلي قدس سره                         | 46 سعابير                        |
| (201-1264)    | ابوالحسنات مولانا عبدالحي فرنگي محلي قدس سره                         | 47 عمدة الرعابية                 |
| (21144-1050)  | علامه عبدالغنى نأبكسى قدس سره                                        | 48 حديقهنديي                     |
| ( 1231~ )     | سيدا حمر طحطا وي قدس سره                                             |                                  |
| / (944–1069ھ) | لينتخ حسن بن على شرنبلا لى قدس سره                                   | 50 مراتی الفلاح                  |
| (2069-944)    | يشخ حسن بن على شر مبلا لى قد سُ سره                                  |                                  |
| (21176-1114)  | شاه ولی الله محدث د بلوی قدس سره                                     | and the second of the second     |
| (2592-)       | ن امام فخر الدين حسن بن منصور راه جندي قدس سره                       |                                  |
|               |                                                                      | 54 فمأوى عالمكيرى                |
|               | سينخ الاسلام محمد بن عبدالله غزى تمر تاشى قدس سره                    | 55 فآو <i>ی غز</i> ی             |
| (±1239-1159)  | شاه عبدالعزیز و ہلوی قدس سره<br>ما                                   | 56 فٽاو <i>ڻ عزيز</i> يه         |
|               | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی قدس سره<br>ملا                    | 57 فآوگ <i>ار</i> ضوییه<br>ویرون |
|               | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سره<br>داهه میزاد می منظم تا | 58 فآوگا فریقه                   |
| (201367-1302) | صندرالشر بعيابوالعلاء محمدا مجداعظمي قدس سره                         | 59 بهارشریعت                     |

|              |                                             |                             | _   |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| (21340-1272) | على حضرت امام احمد رضاخال بريلوى قدس سره    | احكام شريعت                 | 60  |
| (21340-1272) | على حضرت امام احمد رضاخان بریلوی قدس سره    | الأمن والعلى ا              | 61  |
| (21340-1272) | على حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قدس سره    | المعتد الصحي<br>المعتد التي | 62  |
| (±1340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قدس سره   | صفائح الحبين                | 63  |
| (21340-1272) | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں بریلوی قدس سرہ  | مشعلة الإرشاد               | 64  |
| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخال بريلوى قدس سره   | اعجب الامداد                | 65  |
| ( -1337)     | علامه مفتى سيدمحمدافضل مؤنكيري مدظله العالى | منظرا لفتاوي                | 66  |
| (2970-926)   | ينخ زين الدين الشهير بابن نجيم مصرى قدس سره | الاشباه والنظائر            | 67  |
|              | كتبسير                                      | ·                           |     |
| (2544-476)   | علامه قاضی عیاض قدس سره                     | شفاء                        | 68  |
| (2544-476)   | شهاب العلوم شهاب الدين خفاجي قدس سره        | <b>a</b> .                  | 69  |
| (-1014)      | ملاعلى قارى بن سلطان محمه بروى قدس سره      | •                           | ·70 |
| (2009-1020)  | علامه محمد عبدالباتى زرقانى قدس سره         | زرقاني                      | 71  |
|              | كتب تصوف وغيره                              |                             |     |
| (505-450)    | ججة الاسلام ابوحامد محمر بن غز الى قدس سره  | احبياءالعلوم                | 72  |
| (2052-957)   | شيخ محد عبدالحق محدث دہلوی بخاری قدس سرہ    | سلوك اقرب السبل             | 73  |
| (816-740)    |                                             | التع بفاست                  |     |

®·····®····®















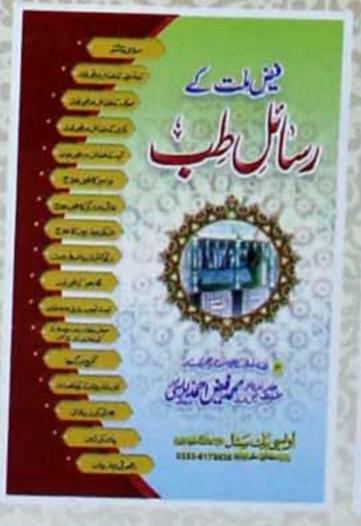



اولىسى بالمت سيطال بائع بمدينان المستى بالمت سيطال بائع بمدينان المتيازية